



- 🛭 تومیت کے بت توڑدو
- جُمَّلُوول كابرُ اسب قوى عصبيت
  - ن زبانی ایمان قابل قبول نبیس
- 🖸 اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں
  - 🖸 صحابه کی نظر میں دنیا کی حقیقت
- ۞ گھر كے كام خودانجام دينے كى فضيلت

- ن كسى كانداق مت أزاؤ
  - و برگانی ہے بچ
  - ٥ جاسوي مت يجيئ
  - ٥ فيبت مت يجيح
- ن کون ی فیبت جائزے
  - ٥ غيبت ك مختلف انداز

صَرَت مُولانا مُفتى عُمُنَاتِ عُمُنَاتِي عُلَيْهُمُ



(لجقور



## (جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

خطاب : أَنَّ الاسلام صفرَت مُولِمَا مُصِفَى عُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللّل

صبط وترتيب : مولانا محدعبداللهميمن صاحب العادبات المراهم رايي.

تاريخ اشاعت : ر2013

بااهتمام : محمضهودالحق كليالوي : 0313-9205497

ناشر : میمن اسلامک پبلشرز

كميوزنگ : خليل الله فراز

جلد: 17

قیت : =/ ردید

حكومت بإكستان كابي رائش رجشر يش نمبر

### ، ( ملنے کے پتے

🖈 ميمن اسلامك پېلشرز، كراچى -97 54 920-0313

🖈 مکتبددارالعلوم، کراچی ۱۳ 🖈 مکتبدر جمانید، اُردوبازار، لا بور

🖈 دارالاشاعت، اُردوبازار، کراچی \_ 🌣 کتبدشیدیه، کوئند

اوارة المعارف، دارالعلوم ، كراجي ١١ 🖈

🖈 مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كراچي ١٠٠

🖈 کتب خانهاشر فیه، قاسم سینش، اُردو بازار، کراچی \_

🖈 مکتبة العلوم، سلام کتب مارکیث، بنوری ٹاؤن، کراچی ۔

🖈 کتبه عمرفاروق، شاه فیصل کالونی ، نز د جامعه فارو تیه ، کراچی \_

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم ميشلفظ الميشلفظ

# حضرت مولانامفتي محمرتني عثاني صاحب مظلبم العالي

الحمد لله و كفي، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، امّا بعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کئی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مبجد بیت المکر مخشن ا قبال کرا ہی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے سی جید وی کی باتیں کیا کرتا ہے ،اس جلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین تیر کیا ہوتے ہیں ،الحمد دلنہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائد و ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائد و محسوس کرتے ہیں ،اللہ تعالی اس سلسلہ کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کمیں ،آمین احتر کے معاون خصوصی مولا نا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کوئیپ ریکارڈ روکے ذریعے محقوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی اشر واشاعت کا اہتمام کیا ، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ یفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائد ہو ہے ۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب پانچ سوتک ہوگئ ہے، انہی میں سے پچھ کیسٹوں کی نقار رر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلم ' نے قلمبند بھی فر مالیں ،اور ان کو مچھوٹے مچھوتے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا ،اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی خطبات' کے نام سے شائع

کردہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تفاریر پراحقر نے نظر ٹائی بھی کی ہے،اورمولا کا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ نقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، اکی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں،اس طرح ان کی افا دیت اور بھی بڑھ گئے۔

ان کتاب کے مطالعہ کے وقت یہ بات ذہن میں وہ نی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تنخیص ہے، جوکیسٹوں کی مددسے تیار کی گئی ہے،لبندا اس کا اسلوب تحریز ہیں، بلکہ خطابی ہے۔اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پہنچ تو اس کا اسلوب تحریز ہیں، بلکہ خطابی ہے۔اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پہنچ تو میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر تا چاہئے، ادرا گرکوئی بات غیر میں مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی فلطی یا کو تابی کی وجہ ہے ہیکن الحمد للہ ان کیا مقصد تقریر برائے تقریز ہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر سامعین کو بیات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

نہ بہ حرف ساجتہ سر بحوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نہ بہ نقش بستہ مشوشم نفسے بیاد بیاد تو می زنم، بحد عبارت و بحد معانیم اللہ تعالی اینے فعل و کرم سے ال خطبات کوخود احقر کی اور تمام قار کیں کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں ،اور بیہ مسب کے لئے ذریعہ آخرت ٹابت ہوں ،اللہ تعالی نے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطابت کے مرتب اور تا شرکو بھی اس خدمت کا بہترین صلا عطافر ما کیں، آین

محمر تقی عثانی دارالعلوم کرا چی ۱۳

### بسم الله الرّحمان الرّحيم

### عرض ناشر

الحمد للد "اصلاحی خطبات" کی ستر ہویں جلد آپ کبنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں، سولہویں کی مغبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی ظرف ہے۔ ستر ہویں جلد کوجلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضا ہوا ، اور اب الحمد للدون رات کی عنت اور کوشش کے بتیج ہیں صرف دو سال نے عرصے میں سیجلد تیار ہو کر سانے آگئ، اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مواذنا عبد اللہ میمن صاحب نے اپنی ورسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات انتقال محنت اور کوشش کر کے ستر ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا ، اللہ تعالی ان کی صحت اور تو فیق عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے ، آمین

تمام قار تمین ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسکہ کومزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے ، اور اس کے لئے وسائل اور اسیاب میں آسانی پیدا فرمائے ، اور اس کام کوا خلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے ،آبین طالب ، عا

محدمشهو دالحق كليانوي

# اجمالی فهرست اجمالی میرست جدی

| 12,14              |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر          | عنوان ا                                                                                                         |
| 74                 | ﴿ا﴾ ممى كانداق متأثرا و                                                                                         |
| راً ج <sub>ي</sub> | و الجه طعن الشنع ہے بیچتے                                                                                       |
| 24                 | ﴿٣﴾ بدگمانی ہے بچے                                                                                              |
| ۷۳                 | بوهم به جاسوی مت شیخه .                                                                                         |
| \                  | ﴿ ٥ بِهِ فِيرِت مِت شِيجِيَّ                                                                                    |
| 44                 | ع(۱) کون می فیرست جائز ہے؟<br>علام                                                                              |
| 114                | و ٤٠ ﴾ غيبت کے مختلف انداز                                                                                      |
| 144                | مرد ۸ کو سیت کے بہت تو ٹر دو                                                                                    |
| 14.                | ﴿ ٩﴾ وحدت اسلامی مس طرح قائم ہو؟<br>م                                                                           |
| 150                | هِ ١٠﴾ جَمَّرُون كابرُ اسبب تو مي عصبيت                                                                         |
| 144                | و الله زبانی ایمان قابل قبول نبیس                                                                               |
| 1.41               | ﴿ ١١﴾ اعتدال کے ساتھ ذیر کی گڑاریں                                                                              |
| 4-4                | الله عارية (1) الله عادية (1) إله ا |
| . YYM              | وسائه الله عالم (r) الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله الله الله الله الله الله الله ا      |
| 742                | و ۱۵ به صحابه من نظر مین و نیا کی حقیقت                                                                         |
| 404                | ١١١٩ حمر كام خودانجام دين كي فضيات                                                                              |
| 421                | ع ١٤٠٠ تغييرسورة القائخه(١)                                                                                     |
| 714                | هِ ١٨﴾ تنسيرسورة الفاتحد(٠)                                                                                     |
| W-W                | ء 19 ×                                                                                                          |
| 11                 |                                                                                                                 |

| فهرست مضامین (تفصیل نیرست) |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1                          |                                              |
| صفحہ نبر                   | عنوان                                        |
|                            |                                              |
| ]                          | ﴿ مَسَى كَانْدَانَ مِتَ أَزُاوَ ﴾            |
| r4                         | تمبيد                                        |
| ۳۰                         | مسى كانداق مت أزاءً<br>المسى كانداق مت أزاءً |
| ۱۳                         | نداق أزانے كاسب اپنے كو برد استحصا           |
| ۱۳۱                        | د وسراسب : د وسرے کوحقیر سمجھنا              |
| ٣٢                         | ا بی صلاحیت پراترائے ، د                     |
| 44                         | نہیں معلوم کہ میں کتے ہے بہتر ہوں            |
| ۳۳                         | الله كى بار كام ميس حقيقت كل جائے كى         |
| ۳۳                         | غریب جنت میں پہلے جا تھیں گے                 |
| ۳۵                         | ده الله کامقرب بنده مو                       |
| ۳٩                         | عمناه كوحقير مجھو، نەكە گناه گاركو           |
| <b>4</b> 4                 | نداق اُڑانے کی گنجائش نہیں                   |
| <b>44</b> _                | كون ساغداق جائز ہے؟                          |
| ۳۷                         | بوڑھی جنت میں نبیس جائے گ                    |
| - YZ                       | ہراونٹ کسی کا بچہ ہوگا                       |
| ۳۸                         | الله کے فزو کیک بوی قیمت ہے                  |

| <del></del> | ^                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
| منونبر      | عنوان                                          |
| <b>79</b>   | نداق کرنے پرسنت کا تواب                        |
| W9          | نداق أثرانيك وانتعه                            |
| ۴٠.         | عورتیں بھی مُداق نہ اُڑا سیں                   |
| ۱ ۴۰        | أيك عجيب مكت                                   |
|             | ﴿ طعن وشنع ہے بیجے ﴾                           |
| ۲۶          | تمهيد                                          |
| רא          | جَفَّرُ ون كا پہلاسب ''نمراق أز انا''          |
| γŽ          | جھنگڑ وں کا دوسراسبب' <sup>و</sup> طعنے دینا'' |
| ٨٨          | دوسرول كوخيرخوابى سے متوجه كرو                 |
| ٨٩          | طعنہ دینے والوں کے لئے سخت وعمید               |
| ۲۹۹         | یہ سب طعنہ کے اندر داخل ہیں<br>                |
| ۲۹          | جواباوہ مہیں طعنہ دے گا                        |
| ۰۵۰         | مِعالَی کی تو ہیں اپنی تو ہیں ہے               |
| اه          | پوری مسلمان براوری کی تو ہین                   |
| ۵۱ ا        | برے ناموں سے پکار نا                           |
| ۵۲.         | عرفی نام سے پیارنا                             |
| ۲۵          | اصلی جز" محکبر" ہے                             |
| ar ar       | اليين عيوب كاجائزلو                            |
| ۵۳          | ایی عبادت کا جائز ہ لو                         |

| <u> </u> | 4                                         |
|----------|-------------------------------------------|
| صفح نمبر | (عنوان                                    |
| ۳۵       | اینے معاملات اور اپنی معاشرت کا جائز دانو |
| ٥٩       | بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہاتھا کہ          |
| ۵۵       | ا یی فکر کرو                              |
| 66       | خلاصه                                     |
|          | ﴿برگمانی ہے بیچے ﴾                        |
| ۵4 ا     | تمہيد                                     |
| 4.       | برا گمان قائم نه کرد                      |
| મા       | حضرت عيسي عليه السلام كالأيك واقعه        |
| 44       | بازارون میں ملنے والا گوشت                |
| . 47     | وه کوشت کھا نا جائز ہے                    |
| 44       | اييا گوشت مت کھا ؤ                        |
| 44       | تحمسی کی دولت دیکھ کر برگمان مت ہوجاؤ     |
| 44       | تو کراور ملازم پربدگمانی                  |
| 4.9      | اسٹالن کاایک داقعہ                        |
| 46       | . بدگمانی کی بنیاد پرکارروائی مت کرو      |
| 44       | صحیح بخاری کا ایک واقعه                   |
| 44       | پوچھ کچھ کرتا جائز ہے                     |
| 44       | بد گمانی کے مواقع ہے بچو                  |
| ۸۲       | حضوراقدس ﷺ كاايك واقعه                    |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| مغنبر                                 | (عنوان                                  |
| ۸۳                                    | تنجس بے شار گنا ہوں کا ذریعہ ہے         |
| ۸۴                                    | جاِ رگناہوں کا مجموعہ                   |
| ۸۴                                    | دوسروں کے بیجائے اپنی فکر کریں          |
| AB                                    | خلاصہ                                   |
|                                       | ﴿ غيبت مت شيجے ﴾                        |
| A9                                    | تنبيد                                   |
| ۹۰ ا                                  | غيبت كى تعريف                           |
| 91                                    | بیفیبت کے اندروافل ہے                   |
| 41                                    | اس طرح کی غیبت بھی جا ئزنہیں            |
| 97                                    | قرآن کریم میں غیبت کی شناعت             |
| 98                                    | غیبت زیا ہے بدتر گناہ ہے                |
| 98                                    | غیبت ہے دوسرے مسلمان کی آیرو پر حملہ ہے |
| 94                                    | ہم روزانہ بیت اللہ ڈھارے ہیں            |
| 1 98                                  | غیبت کا گناہ صرف توبہ ہے معاف نہیں ہوگا |
| 94                                    | معانی مانگنا کبضروری ہے؟                |
| 44 .                                  | برَ احكيما نه جمله تقا                  |
| 94                                    | نيبت يخيخ كاطريقه                       |
| 94                                    | آج ہی معافی ملاقی کراو                  |

.

| <del></del> |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| صد ن        |                                                |
| صفح نمبر    | (عنوان .                                       |
|             | ﴿ كۈن ئى غىيبت جائز ہے؟ ﴾                      |
| i           | تتهبيد                                         |
| . 1•1       | سجی بات کہنا بھی غیبت میں داخل ہے              |
| 1.4         | بيغيبت من داخل نبين                            |
| 1.4         | یہاں تا گواری نہیں یائی جارہی ہے               |
| 1.7         | بيجمى غيبت مين داخل نبين                       |
| 1.0         | الیی غیبت ضروری ہے                             |
| 1.4         | رشيخ كيمشور بين حقيقت كالظهار                  |
| 1.0         | حضورا قدس ﷺ كا ايك واقعه                       |
| 1.4         | راویوں کے حالات کی شخفیق                       |
| 1-4         | علم اساء الرجال اورغيبت                        |
| 1.4         | حدیث کے معالمے میں باپ کی بھی رعایت نہیں کی گئ |
| 1-9         | ینے کی رعابت نہیں کی گئی                       |
| [ 1.4       | ظلم كاا ظبهارغيبت نبيس                         |
| 115         | سيفيبت نبيس                                    |
| H+          | خلاصہ ۔                                        |
| · .         | غیبت <i>کے مختلف انداز</i> کھ                  |
| 116         | بتهيد                                          |

| <del></del> |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
|             |                                           |
| صغینبر)     | ا (عنوان بے میں ا                         |
| 414         | عمل سے برائی کا اظہار بھی نیبت ہے         |
| (14         | تحسى كي نقل ا تارنا                       |
| 114         | دوسرے کا بندات اُڑا تا                    |
| 114         | بيسب غيبت مين داخل ہے                     |
| 114         | دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو             |
| 120         | قانون کی پابندی کا دا صدراستهٔ 'خوف خدا'' |
| 14.         | تقوى كا كانتادل بين لگاؤ                  |
| 141         | ہمارا ہرلفظ ریکارڈ ہور ہاہے               |
| 144.        | پھرغيبت نہيں ہوگی<br>پھرغيبت نہيں ہوگ     |
| IFF         | سابقہ زندگی ہے تو بہ کرلیں                |
|             | ﴿ قومیت کے بُت توڑ دو﴾                    |
| 140         | تتمبيد                                    |
| 184.        | تمام انسان ایک باپ کی اولا دہیں           |
| 142         | خاندان صرف بیجان کے لئے ہیں               |
| 11/2        | سمى قوم كود دسرى قوم پرفونيت نبين         |
| 144.        | خاندان کی بنیاد پر برزائی تبیس آستی       |
| 149         | عرب توم کی نخوت اور تکبر                  |
| 174         | حضورافدس منظ نے اس نخوت کوشتم کیا         |
| 14.         | حصرت بلال حبثي كامقام                     |

| _                |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| صغینبر           | (عنوان                                            |
| 141              | ر وري<br>جنت ميں حضرت بليال عبثيؓ كے قدموں كى جاپ |
| 1401             | سلمان میرے کھر کا ایک فرد ہے                      |
| 144              | اميرلشكر حضرت سلمان كاخطاب                        |
| 184              | حضورا قدس فيلط كاآخرى پيغام                       |
| 184              | بیخناس دل ہے نکال دو                              |
| سوسوا            | بروائی جمّانے کا کوئی حق نہیں                     |
| 189              | برادر بون کاتصور آج بھی                           |
| 150              | انتحاد کی بنیاد کیا ہونی جائے؟                    |
| ાષ્ટ્રન          | ز مانه جا بلیت میں معاہرہ                         |
| 164              | اینے بھائی کی مدوکرو الیکن کس طرح؟ م              |
| 184              | عظيم انقلاب برياكرديا                             |
| 145              | ظالم حكمران كيول مسلط ہور ہے ہيں؟                 |
| l <del>ነ</del> ላ | حكمران تمهار سے اعمال كا آئينہ                    |
| 189              | خلاصہ                                             |
| •                | وحدت اسلامی کس طرح قائم ہو؟ ﴾                     |
| 164              | تمهيد                                             |
| الإرم            | به آمته کم رموقع برنازل ووکی؟                     |

یهآیت کس موقع پرنازل ہوئی؟ مکہ کرمہ میں داخل ہوتے وقت آ کی شان کعبہ کی حجمت پراذان

|   | _ |
|---|---|
| • | • |
| 1 |   |
| 1 | - |

|         | 12                                              |
|---------|-------------------------------------------------|
| صغی نبر | عنوان                                           |
| 144     | م حضرت بلال ّباعزت بين                          |
| ١٣٤     | عزت كاتعلق قبيلے پرنہيں                         |
| 162     | اتحاد کی بنیاددین ہے                            |
| 164     | لژائی کاایک واقعه                               |
| 10.     | سيد بد بود ارداقعه                              |
| 101     | يەمتانقىن كى جال تقى                            |
| 124     | سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں                    |
| -       | ﴿ جُمَّلُرُ ونِ كَابِرُ اسبِبِ قُو مِي عصبيتٍ ﴾ |
| 100     | تمهيد                                           |
| 164     | جَفَّرُ ہے کے مختلف اسباب                       |
| ا عدا   | جَعَكُرْ بِكَالِيكِ اورسببِ' قومي عصبيت'        |
| 104     | شرافت کی بنیادخاندان نبیس                       |
| 124     | عزت کی بنیاد' تقوی' ہے                          |
| 109     | اہل حرب اور قبائلی عصبیت                        |
| 159     | حضرت بلال كامقام                                |
| 14.     | حضرت زائدٌ كامقام                               |
| 141     | ججة الوداع ميں اہم اعلان                        |
| 141     | جب تک مسلمان متحدر ہے                           |
| 147     | صلیبی جنگیں اور کا میابی                        |

|               | (H)                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| صغينبر        | (عنوان                                                |
| 144           | خلافت عثانيه اوردشمنول كاخوف                          |
| 144           | وشمنوں کی حیال                                        |
| ۱۲۲           | وشمنوں کی حال کا نتیجہ                                |
| 140           | عصبیت بروافتنه                                        |
| 140           | آج بھی بیفتہ موجود ہے                                 |
| 140           | ورنة ظلم برداشت كرنے كيليج تيار ہوجاؤ                 |
| 144           | خلاصہ .                                               |
| <u>.</u>      | ﴿ زبانی ایمان قابل قبول نہیں ﴾                        |
| 14.           | تمهيد                                                 |
| 141           | شان ترول                                              |
| 141           | پہلی آیت کا ترجمہ<br>پہلی آیت کا ترجمہ                |
| 144           | ووسری آیت کا ترجمه                                    |
| 127-          | تیسری آیت کا ترجمه                                    |
| 124           | چونشی اور پانچویں آیت کا ترجمہ                        |
| ۱۲۱۰          | محص زیان ہے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں           |
| 127           | سلوك مسلمانو ل جبيها بهوگا                            |
| 120           | ایسااسلام قبول نبیس<br>سر ا                           |
| (4 <b>2</b> ) | د <b>ل میں ایمان نہ ہونے ک</b> ی دلیل<br>میں نائل میں |
| (24           | اسلام کے بعدظکم وستم کا سامنا                         |

|              | 14                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| منينر        |                                                                      |
| 144          | ( عنوان<br>رین پر چلنے ہے ابتداء آنر مائش آئی ہے                     |
| 144          | رین پر پے سے بعد ہورہ دیا ہاں۔<br>کنارے پر کھڑے ہو کرعمادت کرنے والے |
| 14A          | ایمان لانے کا آقاضہ<br>ایمان لانے کا آقاضہ                           |
| 129          | ایمان لاحے کا محالت<br>اسلام لانے اور نیک عمل کرنے براحسان تہ جنالاؤ |
| 149          |                                                                      |
|              | فلامه کان مربم                                                       |
|              | ﴿اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں ﴾                                       |
| 1/1/1        | حضرت عيدالله بن عمرورضي الله تعالى منه                               |
| IAP          | من كونفيحت                                                           |
| 146          | محابه کرام کا حال                                                    |
| ! <b>ሉ</b> ዣ | جم كبال حضوركها ل                                                    |
| IA4 .        | غلبه حال کی کیفیت                                                    |
| IA2          | حضورا قدس ﷺ كاخورتشريف لي جانا                                       |
| IAÀ          | مهمان کا اکرام کریں                                                  |
| 1///         | حضوراتدس عظ كالفيحت كرف كالنداز                                      |
| 119          | جان کامبھی حق ہے                                                     |
| 14:          | پیرجان اورجسم امانت ہیں<br>میرجان اورجسم امانت ہیں                   |
| 14.          | خود کشی کرنا کیوں حرام ہے؟                                           |
| 141          | کھا تا، پیتااورسونا باعث اجر ہوگا                                    |
| 194          | زندگی کا برمل باعث اجر بنالو                                         |

| صغيبر) | (عنوان                                           |
|--------|--------------------------------------------------|
| 194    | يوى كاحق اداكرو                                  |
| 198    | كاش ميس في رخصت بيمل كراميا وتا                  |
| 1966   | تھوڑ امعمول بنا و ہیکن اسکی یا بندی کرو          |
| 195    | وافل محبت کاحن بیر                               |
| 144    | بيوى اور شو ہر تعلق                              |
| 192    | حصرت عبدالله بنعمر درمنى الله تنبالي عنه كي تمنا |
| 144    | خواب اوراسکی تعبیر                               |
| 199    | ایک طرف تو نوافل کی ابیت نہیں                    |
| 199    | اذ ان کا جواب دینا                               |
| 4      | يەفشاكلىم كىلىغ؟                                 |
| ۲۰۰    | دومری ہے اعتدالی                                 |
| ·      | وین اجائ کانام ہے                                |
|        | ﴿الله ہے ڈرو(۱)﴾                                 |
| 1.0    | ميبية                                            |
| 4-4    | پېلىنقىيچتى مى تقتوى "كى                         |
| 4.4    | تفقوی کے تعمین در جات                            |
| ۲۰∠    | تیسرے درجے کا تقوی                               |
| Y-A    | تقیحت دوسرے اور تیسرے در ہے کی تھی               |
| T+A    | ساری جدو جہد کا حاصل تقوی ہے                     |

|        | (19)                                                 |
|--------|------------------------------------------------------|
| سنينبر | 11.26                                                |
| 4.9    | (عنوان<br>کوئی وظیفه گزاه پر وف تبیس بنا سکتا        |
| J. 7•9 | من میں بوی طاقت ہے                                   |
| 71-    | ایک دلچیپ داقعه .                                    |
| 111    | ایک دیسپ واقعه<br>نیا کروآ بنتار                     |
| rir    | میا سروا جبار<br>انسان کی ہمت کی طاقت                |
| 714    | المان في المنت العالمية .<br>حاصل تعسوف              |
| 711    | کا پ سوت<br>ہمت پیدا کرنے کا طریقہ                   |
| . TIP  | ایل عرب میں شراب کی محبت<br>ایل عرب میں شراب کی محبت |
| ria.   | این رب من رب ن<br>جب شراب حرام ہوئی تو!              |
| 414    | التد التدام                                          |
| 712    | معشرت بوسف عليه السلام<br>حضرت بوسف عليه السلام      |
| YIA.   | الله کو پیکار و                                      |
| 419    | حضرت بوسف عليه السلام كى طرح و د ژو                  |
| - ۲۲•  | عرنے ہے مت ڈرو<br>اس مرنے ہے مت ڈرو                  |
|        | ﴿ الله ہے ڈرو(۲) ﴾                                   |
| 140 .  |                                                      |
| 774    | سمبید<br>بهلی نصیحت تقوی کی<br>بهلی نصیحت تقوی کی    |
| 444    | ا چین کے سول ک                                       |
| 444    | وبسرن عرب<br>حيموني نيكي كوحقيرمت منجعو              |

| r <del></del> |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| مغیر )        | (عنوان                                 |
| 744           | ر میرس<br>اخلاق سے نیکی کاوزن بڑھتا ہے |
| 779           | سبق آموز داقعه                         |
| ۲۳۰           | ایک بزرگ کاواقعه                       |
| 441           | بے شارمتالیں                           |
| 744           | ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعیه          |
| 744 -         | نیکی کا خیال بوی نع <sub>ت</sub>       |
| 144           | واردائلدكامهمال                        |
| ۲۳۳           | آسان نيكياں                            |
| ۲۳۵           | اصلاح کا آغاز جھونی جھونی تیکیوں سے    |
|               | ﴿ صحابہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ﴾     |
| ۲۳۰           | حضورا قدس ينطل كي حقيقي عاشق           |
| ተየባ           | ایک بزرگ کاحضورا قدس ﷺ کی زیارت کرنا   |
| ۲۳۲           | چھین لے مجھے نظر                       |
| ۲۳۲           | دنیا بے حقیقت ہے                       |
| 444           | جسم اطهر پر چٹائی کے نشان              |
| 744           | ان کوا چھی چیزی جلدی دیدی گئیں<br>-    |
| ه۱۲ ا         | یہ د نیاتمہیں دھو کہ میں نہ ڈالے       |
| 170           | د نیاایک پردہ ہے                       |
| 444           | مناہوں کی جڑو تیا کی محبت              |

| <del></del>   |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| <u>غ</u> نبر  |                                                                  |
| 7.2<br>7.2    | (عنوان                                                           |
| +174          | حضورا قدس نظف كاعيادت كاطريقه                                    |
| <b>.</b>      | عياوت كيليح موزول وقت كاانتخاب                                   |
| 414           | عمادت كيا ہے؟                                                    |
| 16-           | عيادت مخضر بو                                                    |
| 14.           | حطريع عبداللدين مبارك كاواقعه                                    |
| 101           | ان كى عميا دست كا واقعه                                          |
| 754           | باری خدمت یو چوکرکرے                                             |
|               | مركام خودانجام دين كافضيات ﴾                                     |
| 104           | حضورا قدس مُنابِظ بيهام كما كرتے تھے                             |
| 744           |                                                                  |
| YOL           | ۔ ''کھرے کام عمیادت<br>''آپ کوخود کام کرنے کی ضرورت نبیل تھی     |
| 702           | •                                                                |
| YAA.          | آج کیرات کوکی پیمره دیدیتا<br>منطق شده منتشد که ماکندی           |
| K& 4          | الله نے خوابیش بوری کردی<br>از واج مطہرات اور سحابہ کی جالت شاری |
| <b>74</b> •   |                                                                  |
| 141           | اینے کام اپنے ہاتھ ہے انجام دو<br>سریل سستیں نے شہر              |
| 741           | كالل ادرستى بهند يدهبين                                          |
| 144           | ا بی شان مت بناؤ<br>سر می ایک می بیشور                           |
| 144           | محمر میں جائم بن ترند بیٹھو<br>میں میں فرار اور                  |
| <del></del> - | خودا تُد كر ياني في او                                           |

| <del></del> |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <u></u>     |                                            |
| سنختبر )    | (عنوان                                     |
| 444         | بيوي کو مجمعي تقلم مبيس ديا                |
| 444         | حضرت تقانو ک کا انداز                      |
| 446.        | سمحى لېچه بدل كربات نېيى كى                |
| 448         | میں توسب کا خادم ہوں                       |
| 440         | آج پیرصاحب بازارنہیں جاسکتے                |
| 444         | کہاں کا منصب بہاں کی شان                   |
| 744         | شان بنانے کی کوشش مت کرو                   |
| 144         | اینے ہاتھ سے کا م کرنے کی عاوت ڈالو        |
| 1714        | ایک نفیحت                                  |
| APY         | بيت الخلاء كالوثادهوليتا <i>بهول</i>       |
| 149         | پیسب کا معبادت ہیں                         |
| 149         | اس وفتت تم الله تعالى كے محبوب بن رہے ہو   |
|             | ﴿ تفسيرسورة الفاتحه(١)﴾                    |
| 744         | سورة الفاتحه كي مهلي آيت                   |
| 424         | تمام اشیاء کی تعریف اللہ تعالی کی تعریف ہے |
| ۲۲۳         | تمام جہانوں کا یالنہار ہے                  |
| . 140       | ايكاطكال                                   |
| 724         | تهاری عقل کی ایک مثال                      |
| 722         | ایک بچھو کا عجیب وغریب واقعہ               |

|             | (YW)                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| مزنبر       |                                                                                           |
| 144         | (عنوان<br>بچهو کمیلیج خدا کی کشتی                                                         |
| YEA         | پتو ہے حدرت ک<br>رید بچھو تمہارامحسن ہے                                                   |
| Y29         | کا کتات کا نظام اللہ تعالی جلارے ہیں                                                      |
| ۲۸۰         | م مات مان اور حضرت خضر عليها السلام كاواقعه<br>حضرت موی اور حضرت خضر علیها السلام كاواقعه |
| ۲۸۰ -       | مرت ین برت<br>مجیلی کام ہونا                                                              |
| YAI         | تم ہے صرفیدیں ہوگا                                                                        |
| tat .       | <u>بح</u> کونل کردیا                                                                      |
| -1741"      | میں میں ہے۔<br>مرکام اینے پرور دگار کے تھم سے کیا                                         |
| YAP         | م رَهُ م سر چیچے عمت پوشید ہی                                                             |
| 440         | المتر ت في في الله الله الله الله الله الله الله الل                                      |
| <b>1744</b> | ۔<br>خالانے                                                                               |
|             | ﴿ تَفْسِر سورة الفَاتِحَه (٢)﴾                                                            |
| ۲4۰         | كاكات ميں بے تارعالم                                                                      |
| 14.         | سمندر میں جیاں آباد ہیں                                                                   |
| 791         | یہ: نیا نقطہ کے برابر بھی نہیں                                                            |
| <b>141</b>  | نوری سال کا سطلب                                                                          |
| ter         | دوسری آیت                                                                                 |
| rgr         | -غت رحمٰن کا مظاہرہ                                                                       |
| <u> </u>    | سقبت رحيم كامظا بره                                                                       |

| منونبر      |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <del></del> | (مخوان                                                       |
| 491         | د نیا شرمت کال نبیس<br>د نیا شرمت کال نبیس                   |
| 795         | تين غالم                                                     |
| 794         | د نیامی وحر که اوراند ایشه                                   |
| 494         | رحت فعد پرغالب ہے                                            |
| t94         | خلطی ہوئی ہے و تو بہ کراو                                    |
| 494         | منا وب مراصت كرو                                             |
| 199         | الله تعالى كي اصل صفت رحمت ہے                                |
| ۳.,         | د در ون کے ساتھ رحمت کا معالم کرو                            |
| 4-1         | ہ مارے کئے تمن پیغام تمن سبق                                 |
|             | ﴿ تفسيرسورة القاتحه (٣)﴾                                     |
| ۳۰۵         | تين آيات پيم تمن مغات                                        |
| 7.4         | تنن بنیادی عقیدے                                             |
| <b>**</b> < | لېل آيت من عقيده توحيد                                       |
| ٣. ٧        | دوسری آیت میں رسالت کی دلیل                                  |
| 4.9         | نلم کے حصول سے تبن ذرائع                                     |
| 4-4         | يبلا ذريعهم:حوال خسب                                         |
| - 414       | حواس شمد کا دائر ومحدود ہے                                   |
| ۳11         | د وسراذ ربعه لم عقل                                          |
| 414         | . تيسرا ذريع علم : وحي الهي .<br>- تيسرا ذريع علم : وحي الهي |

|       | (10)                                  |
|-------|---------------------------------------|
| سؤنبر | عنوان .                               |
| Hitm  | وى النى الله تعالى كما عتيار ش ہے     |
| 414   | انسانوں کی رائے کا اختلاف             |
| 715   | بيغيرون كاسلسلدر حمت                  |
| 414   | انسانوں کی دوشمیں                     |
| 414   | د وسراانسان                           |
| ric   | روز جزا و کا ہو تار حمت کا نقاضہ ہے   |
| TIA   | تيسري آيت من آخرت كي طرف توجه         |
|       |                                       |
|       |                                       |
|       |                                       |
| ,     |                                       |
| -     |                                       |
|       |                                       |
|       |                                       |
| •     |                                       |
|       |                                       |
| •     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |





جامع مسجد ببیت المکرّم مکشن ا قبال کراچی

قبل نماز جمعه

جلدنمبرسا

مقام خطاب:

وفتت خطاب: اصلامی خطبات:

### بسم الله الرحمن الرحيم

# كسي كانداق مت أڑاؤ

المتحمد لله و تتحمده و تستعينه و تستغفره و تؤمن به و تتو كل عليه و تعدد و تسعود بالله من شرورات فسناومن سينات اعمالناس يهده الله فلا من من من من من من الله فلا الله و من ينات اعمالناس يهده الله فلا من من من الله و من ينات الله و الل

(سورة الحجرات: ١١)

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز الله تعالی نے سورۃ البجرات میں معاشر تی زندگی ہے متعلق بہت اہم ہدایات عطافر مائی ہیں، جن کا بیان پچھلے چند جمعوں سے ۳۰

چل رہا ہے، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی بہت اہم ہدایت اللہ تفالی نے دی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوا تم میں ہے کچھ لوگ ووسر ہے لوگوں کا غماق نداڑا کیں ، ہوسکتا ہے کہ جن کا غماق اڑایا جارہا ہے وہ غماق اڑا نے والوں ہے بہتر ہوں ، اور عور تیں بھی دوسری عورتوں کا غماق نداڑا کیں ، کیا بعید ہے کہ جن عورتوں کا غماق اڑایا جارہا ہے وہ غماق اڑا نے والیوں سے زیادہ بہتر ہوں ، اور ایک دوسر ہے کو طعنے مت دیا کرو ، اور ایک ووسرے کو برے ہاموں ہے مت پکارا کرو ، ایمان لانے کے بعد سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان کو فاسق کہا جائے ، گمناہ گار اور بدکار کہا جائے ، اور جو ان کا موں سے تو بنیں کریں گے، وہ برے ظالم لوگ ہیں ۔ یعنی آخرت میں ان کو اینے ہائی کا حواب چکا تا ہوگا ۔ یہتو اس آیت کا ترجمہ تھا۔

### ىسى ك**انداق مت**اڑاؤ

اس آیت میں اللہ تعالی نے تین کا موں ہے منع فرمایا ہے،اوران کوحرام قرار دیا ہے، نبر ایک: کسی بھی شخص کا بذاق اڑا تا، نبر دو: طعنے دینا، نبر تین، لا شخص کا برانام رکھ کراس کواس تام سے پھارتا۔ان تین کا موں ہے منع فرمایا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ اگرتم ان تین کا موں سے تو بہیں کرو گے تو تمہارا حشر ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ان میں سے پہلاکام ہے کسی کا نداق اڑانا۔ قرآن کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ نہ مرد کسی مرد کا غداق اڑائے،اور نہ عور تیمی دوسری عورتوں کا غداق اڑا تھیں۔ نداق اڑا تیں۔ غداق اڑا تی کہ دوسرے کے ساتھ ایسا تھیں ہو، یہ بڑا اسلام ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا تھی ہو، یہ بڑا اسلام ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا تھیں ہو، یہ بڑا ہے۔ اور سے اور سے سے دوسرے کوا پی تحقیر محسوس ہو، تذکیل محسوس ہو، یہ بڑا ہے،اور سب سے دوسرے کوا پی تحقیر محسوس ہو، تذکیل محسوس ہو، یہ بڑا ہے،اور سب

انیان ایک اللہ کے بندے ہیں ،ایک ہی تبی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ،الہذا کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ، ہاں'' تقوی''ایک ایسی چیز ہے جوایک کو دوسرے پر فوقیت دلانے والی ہے۔ الہذا کسی کا نداق اڑا کراس کی تذکیل کرتا ، یا اس کی تحقیر کرنا اللہ جل شانہ کو بہت نا پہند ہے۔

مذاق اڑانے كاسببائے كوبر استجھنا

کیونکہ جب کمی شخص کا خداق اڑا یا جاتا ہے تو اس کے دوسب ہوتے ہیں ،

ایک سب خداق اڑا نے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپ آپ کو دوسرے سے او نچا سجھتا ہے ، دوسرے سے بڑا اور افضل سجھتا ہے کہ ہیں تو اعلی در ہے کا آ دمی ہوں ، اور جس کا خداق اڑا رہا ہے ، وہ ذکیل اور حقیر آ دمی ہے ، اس سب سے وہ اس کا خداق اڑا تا ہے ، اور بیا ہے ، وہ زلیل اور حقیر آ دمی ہے ، اس سب سے وہ اس کا خداق اڑا تا ہے ، اور بیا ہے آپ کو بڑا سجھتا ، اور اپنی بڑائی دل میں لا تا ، اور اپنے آپ کو دوسرے سے افضل واعلی سجھتا ہے بڑا ت خود بہت بڑا گناہ ہے ، اس لئے کہ بیٹ د تکبر ''

ورسرے سے افضل واعلی سجھتا ہے بڈات خود بہت بڑا گناہ ہے ، اس لئے کہ بیٹ د تکبر ''

ہے ، جس کو بدتر بین گناہ قرار دیا گیا ہے ۔ آیک صدیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں کہ:

الکبریاء ردائی فعن بنازعنی فیه عذبته (مسلم-ج:۲-ص:۲۲۹)

پروائی تو میری چا در ہے، (اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو بروائی زیب نہیں دیتی)

اور جو مخص میری اس چا در میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، میں اس کی گرون تو ژ دول گا۔
لہٰذاا ہے آ ہے کو دوسروں ہے بروااور افضل مجھتا نداق اڑا نے کا پہلا سبب ہے۔
مدید ما ایسان میں دور میں کے خشہ سمجہ وا

د دسراسب: د دسر به کوخفیرسمجهنا

نداق اڑانے کا دوسرا سب دوسروں کوحقیر مجھنا ہوتا ہے ،دوسروں کوحقیر سمجھنے کی وجہ ہے آپ اس کا مُداق اڑار ہے ہیں ۔اول تواپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوئی

بنیادنیں، کھے پیدونیں کو لتمہارا کیاانجام ہونے والا ہے، کس بات براتراتے ہو؟ کیا الى دولت يراترات مو؟ ارئتهارے ياس جو كھے ہے وہ الله تعالى كى عطا ب، جب ما بن الله تعالى اس كوداليس لي يس ، آب نے ايسے بہت سے لوگوں كود يكھا موكاجودولت مين كهيلت تهيم اليكن جب حالات بدلة فقير موكروه محت ، اورسب مجمه جاتار ہا۔ کیاا بن محت اور توت براتر اتے ہو؟ ارے بیمحت اور توت نہ جانے کننے دن کی ہے، جب جاجی اللہ تعالی واپس لے لیں، بیٹے بیٹے کمی بیاری کا حملہ ہوجائے،اور پھر ملنے پھرنے کے بھی قائل ندرہو۔البدائس بات براتراتے ہو؟ اترانے كاكوئي موقع نيس، بلكه الله جل شاندنے جونعت حمهيں عطاك ہے، اس كاشكر ادا كروكدا الله! آب نے اسے فعل وكرم سے ينعت جمعے عطافر مادى ، اور پھر اس تحت كاحق ادا كروما دراس كوسيح مصرف مين استنعال كروما ورالله تعالى كي مخلوق كو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ابیا نہ ہو کہ اس لات پر اتر اکر اور تکبر میں جتلا ہو کر ووسرون کی محقیم شروع کردو،اور دوسرون کا نداق اژانا شروع کردو یمس بات پر آدى اين آپ كو برواستجيد؟ دولت پر،عزت پر،شهرت پر،محت وقوت پر،علم پر،كس چزیرانسان نازکرے؟ میسب الله تعالی کی عطامیں، جب جاہیں واپس لے کیں۔

ای صلاحیت براتراتے ہو

میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبد المی صاحب عارتی نور الله مرقد ہُ ،الله تعالیٰ الله تعامیٰ نور الله مرقد ہُ ،الله تعالیٰ نے ان کو بدااو نچامقام بخشا تھا، وقت کے ولی الله تنے ،ایک دن جیشے تحریر لکھ ہے ہے جو رکھ کرنا جا ہ رہے تھے تو دستخط کرنے میں بچھ دیر لگ میں ،فریانے میں بھوارات کے علم کی حالت سے کہ آج جب میں دستخط کرنا جا ہ رہا تھا کہ کیسے دستخط کرنا جا ہوں تو میں بھول میں ،اور بچھ میں نہیں آریا تھا کہ کیسے دستخط کروں ،حالانکہ روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ و سخط کرتا ہوں ، اور اس وقت سمجھ میں نہیں آرہاتھا، چند السح سوچنے میں گئے کہ کس طرح د سخط کیے جاتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے رہے ہیں کہ تم اپنی کسی صلاحیت پر انزانے کے قابل نہیں ، اس لئے کہ جب ہم چاہیں ، اس صلاحیت کو واپس لے سکتے ہیں۔ لہذا کوئی نعمت السی نہیں ہے جب ہم چاہیں ، اس صلاحیت کو واپس لے سکتے ہیں۔ لہذا کوئی نعمت السی نہیں ہے جس پر انسان انزائے ، اور اس کے نتیجے میں اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنے سگے ، جس پر انسان انزائے ، اور اس کے نتیجے میں اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنے سگے ، میں دیر دست دھوکہ ہے۔

### نہیں معلوم کہ میں کتے ہے بہتر ہوں

ایک بزرگ غالبًا حضرت و النون مصری رحمة الله علیه کا واقعه لکھا ہے کہ ایک مرتبه آب دائے ہے گزرر ہے تھے تو کسی برخصلت انسان نے حضرت کو برا بھلا کہا، اللہ کے نیک بندوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں ، بدخواہ بھی ہوتے ہیں ،اوراس نے حصرت سے کہا کہتم تو کتے ہے بھی بدتر ہو،حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ایک مرید نے کہا کہ حضرت استخص آپ کی شان میں اتن گستاخی کررہا ہے، آپ کو کتے ہے برتر کہدر ہاہے،آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی التفات بی نہیں کیا؟ حضرت نے فر مایا میں اس کا کیا جواب دوں ،اس لئے کہ خود مجھے بھی پہتنہیں کہ میں واقعة كتے سے برتر ہوں يانبيں؟ اس لئے كه بيه بيناتو مجھے اس وقت ميلے كا جب ميں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا، اگر اللہ تبارک وتعالی نے مجھے بخش ویا، اور جنت عطا فر مادی، تب تو یہ کہدسکوں گا کہ واقعی میں کتے سے بہتر ہول الیکن ا جب تک اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے بخشش نہیں ہوتی ،اور جنت کا پر وانہ نہیں مانا، بلکہ جہنم کا دھڑ کہ لگا ہوا ہے ،اگر خدانہ کرےاللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیں تو پھر میں کتے ہے بدتر ہوں گا،اس لئے کہ کتے کے لئے حساب و کتاب نہیں ہے،اس کوجہنم

میں بھی نہیں ڈالا جائے گا۔لہٰداا گراللہٰ تعالٰی نے مجھے نہ بخشا تو پیخص واقعۃ ٹھیک کہہ رہاہے کہ میں کتے سے بدتر ہوں۔

الله کی بارگاہ میں حقیقت کھل جائے گی

واقعہ یہ ہے کہ تم چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی ہوا سجھ لو ، کسی بھی ہوے ہے ہوئے ، اور منصب پر پہنے جاؤ ، کسی ملک کے سر براہ بن جاؤ ، صدر بن جاؤ ، وزیر اعظم بن جاؤ ، ساری و نیا تہمارے ہاتھ جو سنے گئے ، تہماری تعظیم کرنے گئے ، لیکن حقیقت کا پیداس وقت پلے گا جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری ہو گی کہ واقعی تم تعظیم کے ستحق تھے یا نہیں ، لہٰذا کس بات پر اگر تے ہو؟ کس بات پر اگر اتے ہو؟ لہٰذا اپنے کو دوسروں سے بڑا سجھنا بیا تنا بڑا دھو کہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے ۔ ای طرح دوسرے کو حقیر سمجھنا ، اور اس کی وجہ سے دوسرے کا خداق نہیں ہے ۔ ای طرح دوسرے کو حقیر سمجھنا ، اور اس کی وجہ سے کہ وہ بیجارہ مال ور والت کے اعتبار سے کمزور ہے اور غریب ہے؟ تو یا در کھو کہ اللہ تعالی نے اپنے باس غریب لوگوں کے لئے بڑے در جات رکھے ہیں ، جن کے پاس مال ودولت تو پاس غریب لوگوں کے لئے بڑے در جات رکھے ہیں ، جن کے پاس مال ودولت تو پس ہے ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا مقرب بندہ قرار دیا ہے۔

غریب جنت میں پہلے جائیں گے

ایک حدیث میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا میدار شادم منقول ہے کہ غریب لوگ امیروں کے مقابلے میں سترسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ جس شخص کے باس جتنی دولت ہے، اس کواتنا ہی حساب زیادہ ویتا ہوگا، ایک ایک پیسہ کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا،اور کہاں پرخرج کیا تھا،اور جوغریب لوگ ہیں ان کا تو میں حال ہے کہ:

نگ کے زیر و لنگ کے بالا نے غم درد و نے غم کالا

ان کا توبہ عال ہے کہ ایک جا دراو پر ،اورا یک جا دریتے ہے، نہ ان کو چور کا ڈر ، نہ ان کو سانپ کا ڈر ۔ان کے پاس تو دولت ،ی نہیں تو حساب و کتاب کس کا دیں ۔لہٰذااگر کو کی شخص دیکھنے میں غریب نظر آر ہا ہے تو وہ حقارت کے لاکن نہیں ، کیا پیتہ نہیں وہ دنیا وآخرت میں تمہیں کتنا ہیجھے چھوڑ جائے۔

وه الله كامقرب بنده ہو

ایک اور حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشا وقر مایا:
رب اشعب اغبر مدفوع بالا بواب لو اقسم علی
الله لا بره (او کما فال)

یعی بہت ہوگ ایسے ہوتے ہیں کدان کے بال بھرے ہوئے ہیں،
چہرے پرمٹی جی ہوئی ہے، جب وہ لوگوں کے درواز وں پرجاتے ہیں تو لوگ دھکے
وے کر بھا ویتے ہیں، کیکن اللہ کے بال ان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کداگر وہ
اللہ پر بھروستہ کرتے ہوئے قتم کھالیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالی ان کی قتم کو بچا کرکے
دکھا دیتے ہیں، مثلاً اگر قتم کھالیں کہ بارش ہوگی تو اللہ تعالی بارش برما دیں گے۔
بہر حال! اگر سامنے ہے دیکھنے ہیں کوئی شخص غریب نظر آر ہا ہے تو اس کی غربت اور
فقر کی وجہ ہے بھی بھی اس کو حقیر مت بھینا، اس لئے کہ درجہ کے اعتبار سے وہ اللہ
تعالیٰ کے نز دیک نہ جائے تم ہے کتنا بلند و بالا ہو ۔ ٹھیک ہے تمبار سے پاس کو تھی ہے،
بیگلے ہیں، کاریں ہیں، دولت ہے، نیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت
ہے۔ جو تمہاری دولت ہے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے، اس لئے اگر کسی کو مالی اعتبار سے

ے کم در ہے کا دیکھوتو اس کو حقیر مت جا تو۔

گناه کوحقیر مجھو، نہ کہ گناہ گارکو

یہاں تک کہ اگر ایک شخص کی برائی یا کسی گناہ میں مبتلا ہے ،اس گناہ کو اور
اس برائی کو حقیر سمجھو ، لیکن اس آ دمی کو حقیر نہ جانو ،اس لئے کہ اس کا وہ عمل جو تہہیں
انظر آ رہاہے ، وہ میشک گناہ ہے ، برائی ہے ، لیکن تہہیں اس کے اندرونی حالات کا کیا
ہنتہ ، بوسکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے ، اور اس
کے گناہ اور اس کی برائی کا کفارہ ہو جائے ، لہذا اس کی برائی اور گناہ کو بیشک حقیر
سمجھو ، لیکن اس آ دمی کو حقیر نہ جانو ،اس لئے کسی بھی اعتبار ہے کسی بھی انسان کو حقیر
سمجھو ، کیکن اس آ دمی کو حقیر نہ جانو ،اس لئے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کو حقیر
سمجھو ، کیکن اس آ دمی کو حقیر نہ جانو ،اس لئے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کو حقیر

مٰداق اڑانے کی گنجائش نہیں

اور جب حقیر سمجھنے کی مختائش نہیں ، تو نداق اڑانے کی بھی مختائش نہیں ، اس
لئے فرمادیا کہ 'لایک خسر فرغ مِن فوع مِن کوئی شخص دوسرے کا نداق نداڑائے ،
اور آگے یہ بھی فرمادیا ' عَسلسی اَلْ یَسْمُحُولُوا خَبُرًا مِسْلَهُمُ '' کچھ بعید نہیں کہ جس کا
نداق اڑایا جار ہا ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے بدر جہا بہتر ہو۔ اور ندمر دکسی مردکا
نداق اڑایا جارہ ہوں دنہ مورت کسی مورت کا نداق اڑائے۔

کون سامذاق جائز ہے؟

یہاں میہ وضاحت بھی کردوں کہ یہاں مذاق ہے مراو وہ مذاق ہے جس میں دوسراانسان اپنی ذلت محسوں کرے،اوراس مذاق ہے اس کی دل شکنی ہو،اس ہے اس کا دل ٹوٹے،ایسا مذاق کرنا حرام ہے۔البتہ دوست احباب آپس کی ہے تکلفی میں ہنسی نداق کر لیتے ہیں، جس ہے کسی کا دل نہیں وکھتا، اور جس سے کسی کا حقیراور تذکیل نہیں ہوتی ، ایسانداق منع نہیں، بلکہ جائز ہے، اس لئے کہ اس سے کسی کی تحقیر یا تذکیل مقصور نہیں، بلکہ دل خوش کر تامقصور ہے، بید گناہ نہیں، بلکہ جائز ہے ہیں۔ کہ خائر ہے ہیں۔ تک اس نداق میں جھوٹ شامل ند ہو، خود جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ایسانداق کرنا ٹابت ہے۔

بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبدایک بوڑھی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور عرض کیا: یارسول اللہ! میرے لئے دعا فرمادیں مرادیں مرسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بین کروہ پریشان ہوگئ، اور دونے گی ، آپ نے پوچھا کہ کیوں دوتی ہو؟ اس نے جواب دیا: آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی ، اور میں تو بوڑھی ہوں ، آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی ، اور میں تو بوڑھی ہوں ، آپ نے فرمایا کہ بوڑھی ہون ، آپ نے فرمایا کہ بوڑھی ہون ، آپ نے فرمایا کہ بوڑھی ہون ، آپ نے فرمایا کی دور میں تو بوڑھی ہوں ، آپ نے فرمایا کی دور میں تو بوڑھی ہوں ، آپ نے فرمایا کی دانس میں کہ خور پر اور فرایا ، بعد میں وہ خاتون بھی ہنے گی کہ آپ نے کیور پر اور خار اللہ ف تھا ، اور نے کہیں بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان فرمایا ، جو بڑا لطیف تھا ، اور نے کئی جمون بات بھی نہیں تھی ، خلط بات بھی نہیں تھی ، اور تھوڑی ویر کے لئے اس میں کوئی جھوٹ بات بھی نہیں تھی ، اور تھوڑی ویر کے لئے خوش طبعی بھی ہوگئی ۔ ایسانہ ان جا سرائی ہو کہا ہے۔

ہرادنٹ کسی کا بچہہوگا

روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہوئے ،اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس سواری کے لئے کوئی
اونٹ نہیں ہے،کوئی ایسا اونٹ دیدیں جس پر میں سواری کرسکوں حضور اقدی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک اونٹ کا بچد یدیں گے، دہ صاحب
کہنے گئے کہ یارسول اللہ! میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو سواری کے
لئے اونٹ چاہیے۔آپ نے فرمایا کہ جواونٹ میں تمہیں دوں گاوہ بھی تو کسی اونٹ
کا بچہ بی ہوگا۔آپ نے فرمایا کہ جواونٹ میں تمہیں دوں گاوہ بھی تو کسی اونٹ
کا بچہ بی ہوگا۔آپ نے فرمایا کہ جووٹ نہیں ،اس کے ذریعے تھوڑی کی دل گئی
اور خوش طبعی بھی ہوگئی۔

## اللہ کے نزد کی برسی قیمت ہے

صدیت شریف بین آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدی ہے، جن کا نام زاہرتھا،
دیہات بین رہتے تھے،ادر بھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے
لئے مدید منورہ آیا کرتے تھے، سیاہ فام تھے، جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ
صلی اللہ علیہ و کلم ان کے ساتھ طاطفت اور خوش طبعی کا معاملہ فر مایا کرتے تھے۔ایک
مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کسی بازار بین تشریف لے جارہے تھے، آپ نے
د یکھا کہ سامنے زاہر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی پشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ
و سلم کی طرف تھی، اس لئے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھ رہے تھے،
آپ بیچھے سے خاموش سے ان کے قریب گئے،اور جاکر ان کی آتھوں پر دست
مبارک رکھ دیے،اور یہ آواز دبی شردع کر دی کہ یہ غلام بچھ سے کون فرید ہے گا؟
مبارک رکھ دیے،اور یہ آواز دبی شردع کر دی کہ یہ غلام بچھ سے کون فرید کا؟
مبارک رکھ دیے،اور یہ آواز دبی شردع کر دی کہ یہ غلام بچھ سے کون فرید کے گڑا ہوا

ہے تو وہ اور زیا وہ اپنے جسم کو حضور اقد س آلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے متعمل کرنے گئے، اور فریانے گئے کہ یا رسول اللہ! اگر آپ اس غلام کو بیجیں گئے تو اس کی کوئی قیمت نہیں و سے گا، حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' لیکن عند اللہ لست بیست نہیں و سے گا، حضور اقد س میں اللہ علیہ وکہ میں بے قیمت ہوں، لیکن اللہ کے فزو کے بے ایست نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے فزو کی تہماری بہت بردی قیمت ہے۔

نداق کرنے پرسنت کا ثواب

اس طرح کے بہت ہے واقعات ہیں جن میں حضوراقد سلم اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرام کے ساتھ اوراز واج مطہرات کے ساتھ پاکیزہ اورلطیف نداق کیا، جس میں جبوٹ اور دھو کہ نہیں تھا، جس میں کی تحقیراور تذکیل نہیں تھی۔ ایسا نداق کرنا جائز ہے، بلکہ اگر کسی کا دل خوش کرنے کے لئے کیا جائے تو موجب اجرو تو اب ہے، اوراگر ایسے نداق میں بیزیت کرلی جائے کہ میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اجاع میں کررہا ہوں تو انشاء اللہ اس پر بھی اجرو تو اب ملے گا۔ لہذا بے تکلف افراو کے درمیان ایسے نداق کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لہذا بے تکلف افراو کے درمیان ایسے نداق کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، جس سے کسی کا دل نہ تو نے ، اور جس سے کسی کی تذکیل اور تحقیر نہ ہو۔

نداق اڑانے کا ایک واقعہ

ایک مرتبہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی عورت کا ذکر کیا ، وہ عورت بیستہ قد تھی ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ کے ذریعے اس کے بیستہ قد ہونے کی طرف اشارہ کیا ،سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کونو کا ، اور فرمایا کہ مہتم نے بیسی خطرناک بات کی ہے ، اور اس کے بیتے اس بیران کونو کا ، اور اس کے بیتے

میں فضامیں بدیو پھیل گئے ہے، اس کئے کہتم نے ایک مسلمان کا بے عزتی کے انداز میں تذکرہ کیا، اور اس کا نداق اڑایا، اور فر مایا کہ آئندہ ہرگز ایسانہ کرتا، اس لئے کہ بیاسی غیبت کا ایک حصہ ہے اور تا جائز ہے۔ بہر حال! کمی کا اس طرح نداق اڑانا جس سے اس کی تذلیل اور تحقیر ہو، قرآن کریم نے اس سے منع فر مایا ہے، اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔

عورتیں بھی نداق نداڑ ائیں

آ کے اللہ تعالی نے عورتوں کا الگ ذکر فر مایا کہ:

وَلَا نِسَآءٌ مِنُ نِسَآءٍ عَسْى أَنُ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنُهُنَّ

لین عورتوں کا خداق شاڑا کیں ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جن کا خداق اڑا یا جارہا ہے ، وہ خداق اڑا نے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا علیحدہ ذکر فرما دیا ،اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کا ذکر علیحدہ نہ بھی فرماتے ، تب بھی آ بیت سے ریہ بھویس آ جا تا کہ جو تھم مردوں کا ہے ، وہ بی تھم عورتوں کا بھی ہے ، مردول کے لئے بھا آڑا نا نا جا کز ہے ، تو عورتوں کے لئے بھی نداق اڑا نا نا جا کز ہے ، تو عورتوں کے لئے بھی نداق اڑا نا نا جا کز کے ، تو عورتوں کے لئے بھی نداق اڑا نا تا جا کز ہے ، تو عورتوں کی وجہ سے اڑا نا تا جا کز ہے ، تو عورتوں کی وجہ سے فرمایا ،ایک تو تا کید کے لئے ،اس لئے کہ کسی خاتون کے دل میں بے خیال آسکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر فرمایا ،عورتوں کا ذکر فہیں کیا ، اس کے ذریعے بتا دیا کہ عورتوں کا بھی وہی تھی ہے ، جو مردوں کا ہے۔

ایک عجیب نکته

د وسری وجہ سے کہ نداق اڑانے اور و دسروں کوحقیر سیجھنے کی صفت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے،اس وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عورتوں کا ذکر فر مایا۔

ا کی تیسراتکته اس میں میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ مردمردوں کا نداق نداڑ اسمیں ، اورعورتیںعورتوں کا نداق بنها ژائیں ،کیکن اگر مردعورتوں کا غداق اژائیں ، یاعورتیں مردوں کا نداق اڑا ئیں ،اس کا تھم براہ راست آیت میں موجود نہیں ،حالانکہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی حرام ہے، کیکن اللہ تعالیٰ نے صرف میہ بیان فر مایا کہ مرد مردول کا نداق نداڑا ئیں ،اورعورتیں عورتوں کا غداق نداڑا ئیں۔اس کے ذریعے بیہ بتاویا کہ در حقیقت مسلمان معاشرے کی بیرخاصیت ہے کہ مرداورعورت آپس میں مخلوط تہیں ہو سے مردوں کی مجلس علیحدہ ہوتی ہے بحورتوں کی مجلس علیحدہ ہوتی ہے، لہذا مسلمان معاشرے کا اصل طریقہ رہے کہ جب بھی کو ئی مجلس ہوتو مردوں کی مجلس الگ ہونی جا ہے،عورتوں کی مجلس الگ ہونی جا ہے،اور جب مردوں کی مجلس الگ ہوگی اور عورنوں کی مجلس الگ ہوگی ہتو مرداگر نداق اڑا کیں گےتو مردوں کا نداق اڑا کیں کے بحورتیں اگر نداق اڑا کیں گی تو عورتوں کا اڑا کیں گی۔اس میں اشارہ اس طرف کردیا که معاشرے میں بیہ جورواج چل پڑاہے کہ مرد اورعورت سب اسکھٹے ہیں ،شادی بیاہ میں ،تقریبات میں ،جلسوں میں مردغورت ایک جگہ پر جمع ہیں ، سے<sup>،</sup> اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، مردوں کی نشست الگ ہونی جا ہیے ، عورتوں کی نشست الگ ہونی جا ہے، بیشر بعت کا بہت اہم تھم ہے، آج اس تھم کویا مال کیا جار ہا ہے،اللہ تعالی ہم مب کواس ہدایت پر مل کرنے کی تو فیق عطافرہ ئے ، آمین۔ بہرحال! ایبا نداق اڑانا جس سے دوسرے کی تذلیل ہو،جس سے ، وسرے کا دل ٹوٹے ،اور دوسرااس میں اپنی سبکی محسوں کرے ، ایسانداق اڑانے کو قرآن کریم نے بخی کے ساتھ منع فر مایا ہے،اور فر مایا ہے کہ اگرتم اس سے تو بہیں سر و <u>سم ن</u>و تههارا حشر ظالموں جیسا ہوگا۔ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں ،با<sup>ہمی</sup>



وآخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين

www.besturdubooks.net



MM

جامع مسجد ببیت المکرم

منكشن اقبال كراجي

قبلنمازجمعه

حلدتمبرسا

مقام خطاب:

وفت خطاب:

اصلاحی خطبات:

## بسعرالله الرخسن الرجيمر

# طعن وشنيع سے سجیمے

الد م الله الله و تكمده و تستعنه و تستغفره و تؤون به و تتوكل عليه و تقوكل عليه و تكوكل عليه و تكور الله و تكر الله و تكر

(سورة الحجرات: ١١)

تمهيد

بررگان محترم و برادران عربی اسورة الحجرات کی تقییر کابیان پھے عرصے ہے جل رہا ہے، اور اس سورت کا ووسرا رکوع گذشتہ جمعہ کوشروع کیا تھا، پہلے رکوع کے آخر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو باہمی جھٹروں سے منع کیا، اور اگر کہیں مسلمانوں کے ورمیان کوئی نا اتفاقی یا کوئی چپقاش یا کوئی جھٹرا کھڑا کھڑا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو بیتھم دیا کہ ان کے درمیان مسلم کرانے کی کوشش کریں۔ اب دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ خاص اسباب ذکر یا مرائے ہیں، جن سے عمو ما جھٹرا کھڑا ہوتا ہے، اگر ان اسباب کا سد باب کر دیا جائے تو جھٹر کے کھڑے بی نہ ہوں، مصالحت کی ضرورت تو اس وقت پیش آتی جائے تو جھٹر اکھڑا ہو جائے ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جھٹرا کھڑا ہونے ، بی نہ ویا جائے ، اور ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے جن سے عمو ما لوگوں کے درمیان جائے ، اور ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے جن سے عمو ما لوگوں کے درمیان جائے ، اور ان اسباب کا خاتمہ کیا جائے جن سے عمو ما لوگوں کے درمیان اختکا ف اورانتشار اور جھٹرا پیدا ہوتا ہے۔

جَمَّرُونَ كَا يَهِلاسبِ" مْدَانَ أَرْانًا"

لہذااس ووسر ہے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلا بہتھم دیا کہ مسلمان ایک دوسر ہے کا نداق نداُڑا کیں، اور نداق نداُڑا ہے کا جوتھم دیا، اس کے ساتھا ک بنیا واور جڑ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ دیا، اور بیفر مایا کہتم جس شخص کو حقیر سمجھ کراس کا نداق اُڑا رہے ہو، پھھ پھٹ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ تم سے کتنا افعال اور بہتر ہو، اگر چہ و کیھنے میں وہ کمزور اور مسکین اور بے حیثیت نظر آر ہاہے ،لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معلوم نہیں کیا مقام ہو، لہذا اگر تمہارے دل میں کہ ہو، لہذا اگر تمہارے دل میں کی بات لے آؤ

کہ کیا پت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحص کے اندر کیا خوبی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، یہ موضوع گذشتہ جمعہ میں بقدر ضرورت الحمد للہ بیان ہوگیا ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین ۔

جھکڑ وں کا دوسراسبب'' طعنے دینا''

آ كَاللُّهُ تَعَالَىٰ نِے قَرِما يا' وَلَا تَلْمِدُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوا بالألْقَابِ " لَعِيْتُم أَيِك دوسري كوطعين مت ديا كرو، 'لَـمُز " كَمْعَيْ عربي ز ہان میں یہ ہیں کہسی شخص کے منہ یراس کا کوئی عیب بیان کرنا،اوراس عیب کی وجہ ہے اس کوطعنہ ویٹا۔ دیکھیے!ایک بات توبیہ ہے کہ آپ نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی ،اوراس کی اصلاح کی غرض ہے ،خیرخواہی کی نبیت ہے آپ نے اس کو تنہائی میں محبت اور پیار سے سمجھایا کہ بھائی! پیہ بات اچھی نہیں ، آپ کے لئے د نیاوآ خرت میں مصر ہے،اس کوچھوڑ دو۔ بیطعنہ نبیس، بلکہ بہ خیرخواہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تا کید فرمائی ہے کہ ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہونا جا ہیے، جیسے اگر کسی کے چبرے پر کوئی عبیب لگ گیا، اب جونکہ وہ اینے چبرے کوخودنہیں دیکھ سکتا، اس لئے جب وہ آئینہ و کھتا ہے تو وہ آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہتمہارے چبرے پر پیہ داغ لگاہوا ہے۔جس طرح آئینہاس کو بتا دیتا ہے کہتمہار سے اندر ہیعیب ہے، اسى طرح نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه ' ٱلْسُوْمِ سنُ مِرُآةُ الْمُومِن '' ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے، جیسے ایک آ وی کواپٹی خرائی خود نظرتہیں آ رہی ہے ، دوسرامسلمان بھائی اس کومحبت اور پیار ہے بنا دیتا ہے کہ بھائی ! تمہارے اندریہ بات ہے، اس کوذرا درست کرلو بتمہارے تن میں دنیا و

آ خرت کےاعتبار ہے بہتر ہوگا۔

دوسروں کوخیرخواہی ہے متوجہ کرو

لیکن پیہ بات یا در کھیے کہ آئینہ صرف اس شخص کوخرا لی بتا تا ہے جس کے اندر وہ خرابی ہوتی ہے کہتمہارے اندر بیخرابی ہے، لیکن وہ آئینہ دوسروں کے سامنے گا تانہیں پھرتا کہ فلاں کے اندر میزالی ہے،صرف اس مخص کو بتا تا ہے، اور وہ بھی پیار ومحبت اور اینائیت ہے بتا تا ہے، شفقت اور خیرخواہی ہے بتا تا ہے، بیمنع نہیں ، یہ جائز ہے، بلکہ نضیلت کی بات ہے۔لیکن ایک ہوتا ہے طعنہ دینا، بعنی اس کی برائی اس کے منہ براس طرح بیان کرنا کہ جس سےاس کا ول و کھے، جس ہے اس کی تو ہین اور تذکیل ہو، ایسی بات اس کے منہ پر کہنا'' کَهُو'' ے،جس کے بارے میں قرآن کریم نے قرمایا'' وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمُ ا بیک د وسر ہے کو طعنہ مت د و ۔ اور پیرطعنہ دینا بالواسطہ ہویا بلا واسطہ ہو، دونو ل صورتوں میں حرام ہے،اورا تنا پخت حرام ہے کہ قر آن کریم کی سورت 'مہمزہ'' ای کے بارے میں نازل ہوئی ،جس میں فرمایا' 'وَیْــالُ لِٹُحُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ ''مُعِمَیٰ در دناک عذاب ہے اس شخص کے لئے جو دوسروں کی ان کے پیٹھ کے بیجھیے تو ہین کرتا ہے ، یاان کے منہ پر طعنے دیتا ہے ،اوران کی مَذَ کیل کرتا ہے ، طعنہ دینے والوں کے لئے سخت وعید

پھرا ہی سورت میں آ گے ارشا دفر مایا:

كَلَّا لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُطْمَةِ وَمَا أَذُراكَ مَا الْحُطْمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوُقَدَةِ يا دركهو! ايبالمخص اس آگ ميں ڈال ديا جائے گا جواپنے اندر پڑی ہوئی ہر چیز کو ملیامیت کرویے والی ہے،اور تنہیں کیا پنة وہ ' مُحطَمَّة '' کیا چیز صدیت شریف میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیطعنہ دینا چاہے ذبان سے ہو، چاہے اپنے کی عمل سے ہو، مثلاً آپ نے کسی کی نقل اتار لی، جس کے بیتیج میں وہ اپنی تو بین محسوس کررہا ہے، یا اشار ہے سے اس کے کسی عیب کو تحقیر کے انداز میں بیان کیا، جیسے کوئی پستہ قد ہو، اور ہاتھ سے اس کے یستہ قد ہونے کی طرف اشارہ کریں، بیرسب طعنہ دینے میں وافل ہیں، اور

جوابأوهمهيں طعندد ے گا

ساتھ میں یہاں ایک اور عجیب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ قابل غور ہے، وہ نیکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'وَ لَا مَلْہِ مِرُوا اَنْفُ مُکُمُ ''جس کا کھیٹ لفظی ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ 'اپنے آپ کو طعنہ مت دو' طالا نکہ کہنا ہے چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو طعنے مت دو الیکن الفاظ بیلا نے کہ اپنے آپ کو طعنے مت دو، ایک الفاظ بیلا نے کہ اپنے آپ کو طعنے مت دو، اس طرز کلام ہے دو با توں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک بیا کہ اگرتم کسی دوسرے کو طعنہ دو گے، اور اس کی تحقیر و تذکیل کرو گے تو تمہارے طعنے کے جواب میں وہ تمہیں طعنے دے گا، لہٰذا تمہارا دوسروں کو طعنہ دینا ورحقیقت انجام کے اعتبار سے خودا پے آپ کو طعنہ دینا ہے، اگرتم اس کو طعنہ دینا وہ کہی جوابا دیں جب تم نے اسے طعنہ دیا تو وہ کہی جوابا دیں جوابا

سمہیں طعنہ دےگا، اس لئے تم اپنے آپ کو طعنہ دلوانے کا سبب بن گئے۔ بھائی کی تو بین اپنی تو بین ہے

دوسری بات وہ ہو بہلی بات ہے گہری ہے، وہ بید کہ ہم تو پہلے ہی ہیہ ہے۔
چکے ہیں کہ 'اِنّہ مَا اَلْمُوْمِنُونَ اِخُوہُ '' بیغی سارے سلمان آپس ہیں ہمائی ہمارے ہو، اس کی تحقیر و تذکیل کررہے ہوتو تم اپنے ہمائی کی تذکیل کررہے ہو۔ اگر تہمارے سی بھائی کی تمبارے سی جمائی کی تو بین کی جائے تو حقیقت میں تمباری اپنی تو بین ہے، البندا جب اپنے نسبی بھائی کی تو بین کو اپنی تو بین سمجھتے ہوتو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا و بنی بھائی بنایا ہے، اس لئے کہ تمام مسلمان لی بھائی بھائی بنایا ہے، اس لئے کہ تمام مسلمان جمائی بنایا ہے، اس لئے کہ تمام مسلمان ہمائی تو بین تمہاری اپنی تو بین ہمائی ہمائی بی تو بین تمہاری اپنی تو بین ہمائی ہمائی بی تو بین تمہاری اپنی تو بین ہمائی بی تو بین تمہاری کی تو بین ہوری مسلمان براوری کی تو بین

اس کوزیادہ وضاحت سے بول مجھیں کہ مسلمان ایک برادری ہے، اور غیر مسلم اور کا فرایک برادری ہے، اگرتم اپنی برادری کے آ دمیوں کو برا بھلا کہو گے اور ان کی تو بین کرو گے تو جو دوسری برادری کے لوگ بیں، یعنی غیر مسلم، ان کی نظر بیں تو تمام مسلمان برابر بیں، تو اس تو بین کے نتیجے بیں پوری برادری پرح ف آئے گا، اور پوری برادری کی تو بین و تذکیل ہوگی ۔ لہذا بیمت بجھنا کہ اگرتم نے دوسرے کو طعنہ دیدیا تو بس صرف ایک فروکو طعنہ دیا، بلکہ حقیقت بیس بوری مسلمان برادری کو بدنا مرف کے مرادف ہے، اور پوری مسلمان برادری کو بدنا مرک نے کے مرادف ہے، اور پوری مسلمان برادری کو بدنا مرک نے کے مرادف ہے، لہذا حقیقت بیس وہ طعنہ تمہارے خلاف

جار ہاہے،اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'وَ لَا تَلَمِزُوُ اللَّهُ سَكُمُ'' برے ناموں سے پیار تا

آ کے پھر اللہ تعالی نے طعنے کی ایک خاص صورت کو بیان فر مایا کہ:
وَ لَا تَنَا بَزُوا بِاللّالْقَابِ

یعتی ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے مت پکارو۔ جیسے بعض اوقات کسی آ دمی کے عیب کی دجہ ہے لوگ اس کے اصل نام سے ہٹ کر دوسرا نام رکھ دیتے ہیں، ایسا اس کا نداق اڑانے کے لئے بیاس کی تحقیر کے لئے کیا جاتا ہے، مثلا ایک اچھا بھلا آ دمی ہے، اس بیجارے کے باؤں میں پچھ عذر ہے، نگ ہے، مثلا ایک اچھا بھلا آ دمی ہے، اس بیجارے کے باؤں میں پچھ عذر ہے، نگ ہے، اب لوگ اس کو نگر اکہ کر پکارر ہے ہیں، بیاس کی آ تکھ میں پچھا کہ کر ویکارر ہے ہیں، بیاس کی آ تکھ میں پچھا تذکیر و کمروں ہے، تو اس کو اندھا کہ کر ویکارر ہے ہیں، بیا کوئی اور نام اس کی تحقیر و تذکیل کا رکھ دیا، اس کے بارے میں قرآن کریم نے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے بادنہ کیا کرو۔ حالانکہ یہ بات پہلے تھم 'وکلا تلکیوُڈو اُن کریم نے دوسرے کو برے ناموں سے بادنہ کیا کرو۔ حالانکہ یہ بات پہلے تھم 'وکلا تنگیوُڈو اُن کریم نے علی دونر کی ایک کی میشکل جس میں دوسرے کو برے نام سے پکارا جائے، یہ بہت بری بات ہے، اس سے پر ہیز کرو۔

عرفی نام سے بکارنا

بعض نام تواہیے ہوتے ہیں جو کسی مخص کاعرف بن جاتے ہیں، جس کو و وشخص برانہیں مانیا ،اس کو برانہیں لگتاء اس کے ذریعے اس کی تحقیراور تذلیل نہیں ہوتی ،وہ عرنی نام اگر مشہور ہو گیا تواہیے تام سے پکارنے میں کوئی مضا کقہ نہیں الیکن ایبا نام جس کووہ براسمجھتا ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنی تو ہیں محسوس کرتا ہو،ایسے نام سے پکارنے سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ اصلی جڑو وسکیر '' ہے۔ اصلی جڑو وسکیر'' ہے۔

و کیھے! دونوں برائیاں ، یعنی کسی کو طعنہ وینا ، اور کسی کو برے نام سے

پکار نا ، اگر ان دونوں کی اصل وجہ پر غور کریں تو وہ ' تکبر' نظر آ ہے گی ، ایک

آ دمی متکبر ہے ، اپنے آ پ کو بڑا سمجھتا ہے ، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے ، تو ایسا شخص دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے ، تو ایسا شخص دوسروں کو طعنے دیتا ہے ، اور دوسروں کو برے ناموں سے پکارتا ہے ، اور برے القاب لگادیتا ہے ، لہذا ان دونوں برائیوں کی اصل بڑ' ' تکبر' ہے ، اور تکبراس لئے بیدا ہوتا ہے کہ آ دی اپنے برائیوں کی اصل بڑ' ' تکبر' ہے ، اور تکبراس لئے بیدا ہوتا ہے کہ آ دی اپنے برائیوں کی اصل بڑے ناموں سے بائدر جو خرابیاں ہیں ان کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہوتا ہے ، ان ساری خرابیوں کی اصل بنیا دیہ ہے ۔ ان ساری خرابیوں کی اصل بنیا دیہ ہے ۔

#### ايينے عيوب كا جائز ہ لو

اس خرابی کا علاج ہیہ کہ جب دوسر ہے خص کا کوئی عیب سامنے آئے یا سے اندر کوئی خرابی نظر آئے تو آ دمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیا کرے کہ میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اگر آ دمی کو اپنے اندر کی خرابیوں کا جائز ولینے کی عادت پڑجائے ، اور خود اپنے عیوب کو وہ تلاش کرنے سکے تو بھی اس کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے و سیس فرصت اس وقت ملتی ہے، جب آ دمی اپنے آپ کو تو بے عیب سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خلطی نہیں ، اور دوسرے کے عیوب کی تلاش میں خرابی نہیں ، ہمارے اندر کوئی خلطی نہیں ، اور دوسرے کے عیوب کی تلاش میں پڑا ہوا ہے۔ اس کتے آ دمی اپنے عیوب کا جائزہ لیتار ہے ، اس کا طریقہ ہے ہے پڑا ہوا ہے۔ اس کتے آ دمی اپنے عیوب کا جائزہ لیتار ہے ، اس کا طریقہ ہے ہے پڑا ہوا ہے۔ اس کا طریقہ ہے ہے ہوا ہے۔ اس کا طریقہ ہے ہے ہوا ہے۔ اس کا طریقہ ہے ہے ہو ہے۔ اس کا طریقہ ہے ہے ہو ہے کہ ہمارے اس کے آدمی اپنے عیوب کا جائزہ لیتار ہے ، اس کا طریقہ ہے ہے ہو ہے ہو ہے۔

کہ ہے لے کرشام تک جو ہماری زندگی ہے، اس کا جائز ہ لے کر دیکھیں کہ اس میں ہم کہاں کہاں غلط کام کررہے ہیں۔ اپنی عبا دت کا جائز ہ لو

مثل ہم اس بات کا جائزہ لیس کہ مسلمان ہونے کی دجہ سے ہمارے

ذ ہے جوفرائف عائد ہوتے ہیں ، ان فرائض کو ہم کس حد تک بجالا رہے ہیں؟

مثلا اللہ جل شانہ نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے ، تو کیا ہیں واقعی اس طرح

پڑھتا ہوں جس طرح پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تھا ، اور جس طرح نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اور کیا ہیں پانچ وفتت مجد میں جانے کا اہتمام

کرتا ہوں؟ اور جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو کیا نماز کے تمام آ داب

بحالاتا ہوں؟ کیا میرے اندر داقعی وہ خشوع وخضوع ہوتا ہے جونماز کے لئے

درکارہے؟ صرف ایک نماز کا جائزہ لے کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ سیکڑوں

عیوب تو خود ہمارے اندر موجود ہیں۔

أييخ معاملات اورايني معاشرت كاجائزه لو

یا مثلا اللہ تعالی نے زکو ہ دیے کا تھم دیا تھا، تو کیا ہیں سے معتی میں زکو ہ کا تھم ہجالا تا ہوں؟ کیا ہیں ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکو ہ ادا کرتا ہوں؟ کیا رمضان کے روز ہے ان کے آ داب کے ساتھ رکھتا ہوں؟ اگر جج میر ہے او پر فرض ان کے آ داب کے ساتھ رکھتا ہوں؟ اگر جج میر ہے او پر فرض ہے تو کیا میں نے وہ فرض ادا کیا یا نہیں؟ اگر فرض ادا کیا تو کیا واقعی اس کے آ داب کے ساتھ ادا کیا یا نہیں؟ اللہ تعالی نے میر ہے گھر والوں کے جھ پر حقوق تا اس خوق تی کو بجالا رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اسے بیوی حقوق عائد کیے جیں، میں ان حقوق کو بجالا رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اسے بیوی کی راتنہ و بیا ہی سلوک کر رہا ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

تعلیم دی ہے؟ میں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کرر ہا ہون؟ کیا میں اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اور معاملات کرنے والوں کے ساتھ وہیا ہی معاملہ کرر ہا ہوں اللہ تعالی نے مجھے تج بات ہو لئے جیسا کرنا چا ہیے؟ یا ان کی حق تلفی کرر ہا ہوں؟ اللہ تعالی نے مجھے تج بات ہوں؟ کا تھم دیا ہے، تو کیا میں ہمیشہ تج ہواتا ہوں، یا بھی جھوٹ بھی بول لیتا ہوں؟ اللہ تعالی نے مجھے فیبت کرنے ہے منع کیا ہے، تو کیا میں فیبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ ہرانسان اس طرح سے اپنا جائزہ لے کر ویکھے، تو پھراس کو پتہ چلے گا کہ تعبوں کا پلندہ تو میں خود ہوں، اور جب کہ عیبوں کا پلندہ تو میں خود ہوں، اور جب میں خود ہوں، اگریہ بات ہمیں حاصل ہوجائے تو ہمارے اندر اور دوسروں کا کیا نام رکھوں، اگریہ بات ہمیں حاصل ہوجائے تو ہمارے اندر سے یہ گندختم ہوجائے۔

بہادرشاہ ظفرمرحوم نے کہاتھا کہ:

سے جو اپنی برائیوں سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر رہے اپنی برائی پر جو نظر پڑی اپنی برائی ہو تظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

جب تک اپنے عیوب پر نگاہ نہیں پڑی تھی ، تو ساری دنیا کو طعنے دیا کرتے تھے، ساری دنیا کو برا بھلا کہتے تھے، کیکن جب اپنی برائیوں پر نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ اور کوئی برانہیں ہے ، میں ہی سب سے زیادہ برا ہوں ، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اپنے عیوب کا اور اپنی خرابیوں کا جائزہ لینے کی تو فیق عطافر ہائے ، اور ان کی اصلاح کرنے کی فکرعطافر مائے تو پھر دوسرے مسلمانوں کے لئے طعنے کالفظ زبان سے نکلے گائی ہیں۔

این فکر کرو

جس کواین فکریژ گئی ہو دہ دوسروں کی برائیوں کو کیا دیکھے،اگر میرے ا ہے چیٹ میں در وجور ہا ہو، اور تیز در د ہوتو میں اینے پیٹ کے ور دکی فکر کروں گا، یا دوسروں کے مزلہ کھانسی کی فکر کروں گا ،میرا پہلا کام بیہ ہوگا کہ کسی طرح مہلے میرے پیٹ کا در دفھیک ہوجائے ،اس دفت میں دوسروں کے نزلہ کھانسی کا علاج پہلے کروں گا؟ مااہیے پیٹ کے در د کاعلاج کروں گا؟ ظاہر ہے کہ اینے پید کے درد کا علاج پہلے کروں گا،لیکن افسوس میہ ہے کہ روحانی اور دین یار بوں میں اورا خلاقی بیار بوں میں ہم بیمعا ملہ بیں کرتے ، بلکہ اپنی بیار بوں ے غافل ہیں، اور دوسروں کی بیاریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر د دسرا شخص ان بیار یوں کی طرف متوجہ بھی کرے تو اپنی غلطی ماننے کو تیارنہیں ہوتے۔اینے بارے میں بیرخیال ہے کہ میں تو تمام غلطیوں سے یاک اور مبرا ہوں،اور میں تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا، ہار ہے د ماغوں میں پیختاس بیٹھ گیا ہے،جس نے تکبر پیدا کیا،اورجس نے ول میں بڑائی پیدا کی،جس کی وجہ ہے رومروں کوطعنہ دینے کی جراُت ہوئی۔

اخلاصہ

لا یہ میرے بھائیو!اینے عیوب کاجائز ،لیا کریں ،اور دوسروں کے معالمے

میں تو ہین ، تحقیر اور تذلیل کے کسی بھی اقد ام سے پوری طرح نیچنے کی کوشش کریں ، اگر دنیا میں کوئی شخص کسی کوطعند ندد ہے ، کوئی شخص کسی کی تو ہین نہ کر ہے اتو سارے جھکڑے دنیا ہے ختم ہوجا کیں ، اس لئے کہ سارے جھکڑے اس قسم کی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہور ہے ہیں ، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جھے کھی اور آپ سب کو بھی اس پڑمل کرنے کی تو نیق عطافر مائے ، آمین ۔

ایکھی اور آپ سب کو بھی اس پڑمل کرنے کی تو نیق عطافر مائے ، آمین ۔

و آخر دعوانا ان الحمد للّه ربّ العلمین



جامع مسجد بیت المکرّم مخلشن ا قبال کراچی

جلدنمبر 2ا

مقام خطاب:

وقت خطاب: اصلاحی خطبات:

.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## بدگمانی سے بیخے

الدَّحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُلُ عَلَيْهِ ، وَ نَعُودُ اللهُ عَلَا مُضِلُ لَهُ وَمَنُ بِاللّٰهِ مِن شُرُو رِ آنْفُسِنَا وَمِن سَيِئْتِ اَعُمَالِنَا ، مَن يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلا مُضِلُ لَهُ وَاسُهُ لَمَا لَا اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيَكُ لَهُ ، وَاشْهَدُانَ لِآالة اللّٰاللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيَكُ لَهُ ، وَاشْهَدُانَ لِآالة اللّٰاللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيَكُ لَهُ ، وَاشْهَدُانَ لِآالة اللّٰاللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيَكُ لَهُ ، وَاشْهَدُانَ لِي اللهُ وَعَلَى سَيِّدَنَا وَنَيْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدًا عَهُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا الللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

آمنت بالله صدق الله مولنا العظيم ، و صدق رسوله النبي الكريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين ، والحمد لله رب الغلين \_

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزيز! سورة الجرات كي تفيير كا سلسله ايك مدت

سے چل رہا ہے، اور پچھلے بیانات سے بیہ بات واضح ہوگئ ہے کہ اس سورت کریمہ کا اصل مقصد مسلمانوں کولڑائی جھڑوں اور فتنے فساد سے بچانا ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع جیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کہیں مسلمانوں کے درمیان اختلاف یا جھڑا ہو جائے تو دومرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کریں۔ پھر دوسرے رکوع جیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان بنیا دی اسباب کا وکشش کریں۔ پھر دوسرے رکوع جی اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان بنیا دی اسباب کا ذکر فر مایا ہے جن سے عمو ما جھڑے ہے بیدا ہوئے ہیں، چنانچہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں فر مایا تھا کہ ایک دوسرے کا غراق نہ اُڑاؤ، ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، آیک دوسرے کو برے ناموں سے یا دنہ کرو، کیونکہ اس سے با ہم نفر تیں پیدا ہوتی ہیں، اوران نفر توں کے نتیج میں لڑائی جھڑے ہے شروع ہوجاتے ہیں۔

برا گمان قائم نه کرو

آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں لڑائی جھڑوں کے بچھاوراساب کا بڑی بار کی ہے ذکر فرمایا ہے، اور بہت سے کا مول کو حزام اور تاجائز قرار دیا ہے، چنا نچہ فرمایا کدا ہے اینان والواجم اپنے دل میں اپنی طرف ہے بہت سے گمان قائم کر لیتے ہو، ان ہے پر ہیز کرو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو خودگناہ ہیں، یعنی کی بات کی تحقیق کے بغیر اور دلائل ہے تابت ہوئے بغیر کسی تخص کے بغیر کسی تخص کے بغیر کسی خص کے بارے میں کوئی برگمانی قائم کرلینا کہ اس نے شاید ایسا کیا ہوگا، ایسی برگمانی ہے بچو، کیونکہ ایسی برگمانی گائم کرلینا کہ اس نے شاید ایسا کیا ہوگا، بارے میں کوئی خیال گھڑ لیا، یا کوئی معمولی ہے بات کسی تخص کے اندر نظر آئی اور اس معمولی ہے بات کسی تخص کے اندر نظر آئی اور اس معمولی باب پر اپنی طرف ہے ہوائی قلع تقمیر کر لئے اور قلع تقمیر کر کے اس کے بارے میں کوئی

بات تحقیق ہے دلائل کے ساتھ آنکھوں سے مشاہدہ کرکے ثابت نہ ہوجائے اس وقت تک اس کے ہارے میں کوئی برا گمان قائم نہ کرو۔

## حضرت عيسلى عليهالسلام كاايك واقعه

اسی بات کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں ارشا دفر مایا: ظُلُنُو ا بالْمُومِنِيْنَ خَيْرًا ، بعِنْ مسلمانوں كے ساتھ اچھا گمان ركھونے ایک عدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت چیسی علیه السلام کا ایک واقعہ بیان فر مایا که حضرت عیسلی علیہ السلام نے ایک محض کو دیکھا کہ وہ کسی دوسرے کی کوئی چیز چوری کررہاہے، جب وہ چیز لے کرآ گیا تو حضرت عیلی علیہ السلام نے اس سے کہا: کیاتم نے چوری کی ہے؟ وہ مخص قتم کھا ہیٹھا کہ نہیں ،اللہ کی قتم میں نے چوری نہیں کی ،حضرت عیسیٰ عليه السلام نے جواب میں فرمایا: كهتم نے الله كافتم كھالى ، الله كا حواله و بديا ، البزا میں ایبی آنکھ کو حجیثلا تا ہوں، ادر اللہ ہر ایمان لا تا ہوں۔حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی آنکھ ہے اس کووہ چیز لیتے ہوئے دیکھا تھا،لیکن جب اس نے الله كالتم كها في تو آب نے فرمايا كه بين اين آكھ كوجھٹلاتا ہوں ۔ كويا كه حصرت عيلى علیدالسلام نے بیفر مایا کہ میں نے اس کو بیہ چیز کیتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن ممکن ہے کہ جس شخص کی چیز میہ لیےر ہا ہے ، اس پر اس کا کو ئی حق آتا ہو ، کو ئی قرض واجب ہو، اور وہ مخض اس کو نہ دے رہا ہو، اس لئے اس نے اپنا حق اس طرح حاصل کرلیا ہو،الہٰذاحقیقت میں یہ چوری نہ ہو،اس لئے میں احیما گمان کر کے اس کوچھوڑ د يتا بول په

#### بازاروں میں مطنے والا گوشت<sub>.</sub>

ای کے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب تم سمی مسلمان کوکوئی كام كرتے ہوئے ويكھو،اور اس كام يس يا احتال ہوكہ اس نے يدكام سجح اور قاعدے کےمطابق کیا ہوگا ،تواس کا م کواس قاعدے پرمحمول کردو،اور بدگمانی مت کر و،اور بیشر بعت کا ایبااصول ہے کہ اگر اس اصول برعمل نہ کیا جائے تو ہماری اور آپ کی زندگی اجیرن اور دو بھر ہوجائے۔ دیکھئے! ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں ، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہیں ویکھتے کہ جس شخص نے ذرج کیا ہے، اس نے واقعۃ سیح طریقے سے ذریح کیا ہے یانہیں؟ دا تعۃ اس نے اللہ کا نام لیا ہے یانہیں؟ اور جو لوگ وہاں دیکھ کرآتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں جا کر دیکھو جہاں پیرجانور ذرخ کئے جاتے ہیں،اووہ لوگ تو گانی گلوچ کرر ہے ہوتے ہیں،اور اس حالت میں ذرج بھی کرڈالتے ہیں۔ اب اگر شریعت نے ہمیں اس بات کا عَلَف كيا ہوتا كہ ہر گوشت كے بارے ميں يتحقيق كروكہ سيكہاں ذريح ہوا ہے؟ كس نے ذیح کیا ہے؟ اللہ کا نام ذیح کرتے وفت لیا ہے، یانہیں لیا؟ تو پھر کسی بھی انسان ے بس میں نہیں تھا کہ وہ گوشت کھا <del>سکے</del>۔

#### وہ گوشت کھا نا جا تز ہے

لیکن نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں میتھم دیا کہ مؤمنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، جب بیمعلوم ہے کہ ذریح کرنے والامسلمان ہے تو مسلمان کا ظاہر حال میہ ہے کہ اس نے اللہ کا تام لیا ہوگا، لہذا تمہارے لئے جائز ہے کہ تم وہ گوشت کھالو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بوچھا کہ یارسول اللہ اسمی وہ مسلم لوگ ہیں، جوابھی پھی مسلم اسکی اللہ علیہ مسلم ان ہوئے ہیں، اور دیبات میں رہے ہیں، وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، اور ہیمات میں رہے ہیں، وہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، لیکن ہمیں پچھ پیڈنبیں کہ انہوں نے ذرج کے وقت اللہ کانام لیا ہے یانبیں لیا، کیا ہمارے لئے وہ گوشت کھانا جائز ہے، تم بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہاں تمہارے لئے وہ گوشت کھانا جائز ہے، تم بسم اللہ پڑھ کروہ گوشت کھانا جائز ہے، تم بسم اللہ پڑھ کروہ گوشت کھانا جائز ہے، تم بسم اللہ کے بارے ہیں بھی گمان رکھنا چا ہے کہ اس نے کہ گوشت کی اوالمسلمان ہے، لبندااس کے بارے ہیں بھی گمان رکھنا چا ہے کہ اس نے شریعت کے قاعدے کے مطابق اللہ کا نام سے کراس کو ذرح کیا ہوگا، لبندا تمہارے لئے اس کا کھانا جائز ہے، لبندا شریعت نے اس کا کھانا جائز ہے، لبندا شریعت نے اس کا کھانا جائز ہے، لبندا شریعت نے اس صد تک مسلمانوں کے ساتھ خوش گمانی کا تھم دیا ہے۔

#### ابيا گوشت مت کھاؤ

ہاں! اگر ایک آ دی تمہاری آنھوں کے سامنے ایک جانور ذرخ کررہاہے،
اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا، تو بیشک اس وقت تمہارے لئے جائز ہے کہ اس کا
سوشت نہ کھا ؤ،لیکن جب تک تم نے اپنی آنھوں سے نہیں ویکھا، اور لانے والا
مسلمان ہے تو تھم یہ ہے کہتم اس کے ساتھ اچھا گمان کرو، اور بیہ چھو کہ اس نے
شریعت کے قاعدے کے مطابق ذرخ کیا ہوگا، اس حد تک شریعت نے مسلمانوں
کے ساتھ خوش گمانی کا تھم ویا ہے۔

### کسی کی دولت د مکھ کربد گمان مت ہوجا ؤ

ای طرح اور معاملات میں بھی بعض اوقات ہم لوگ بخفیق کے بغیر کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بیحرام اور ناجائز ہے، قرآن کریم کا ار شاد ہے ناِ ذَ اِسْعُطَ الطَّنِ اِنْمُ بِعَضَ مَان گناہ ہوتے ہیں ، مثلاً کسی آدمی کے ہال آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس روپے بیسے کی ریل بیل ہوگئ ہے ، اس کی زمینیں اور جائیدادیں ہوگئ ہیں ، اب تحقیق اور دلیل کے بغیر آپ یہ بدگائی کرنے لگیں کہ اس کے پاس کہیں سے حرام کا پیسا آرہا ہے ، اور حرام خوری کر کے یہ جائیدادیں اور زمینیں بنارہا ہے ، یہ بدگائی کرٹا آپ کے لئے جائز نہیں ، جب تک یقین کے ساتھ یہ معلوم نہ ہوجائے کہ اس محض نے واقعۃ رشوت لی ہے ، یا اس محض نے کوئی حرام کام کیا ہے ، جب تک یقین ولیل سے معلوم نہ ہوجائے اس وقت تک محض بدگمانی کر کے رائے قائم کر لینا سے خیس ۔

نوكراور ملازم پربدگمانی

یہ واقعہ بھڑت گھروں میں پیش آتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز گم ہوگئی، اوراب

تلاش کررہے ہیں، اوروہ چیز نہیں الربی ہے، ایسے موقع پرعمو ہا گھروں ہیں جو کام

کرنے والے ملازم اور نو کر ہوتے ہیں، ان کی طرف دھیان جاتا ہے کہ انہوں نے

لی ہوگ۔ اب بد گمانی کر کے یہ یقین کر بیٹھنا کہ انہوں نے وہ چیز لی ہوگ، میہ جائز

نہیں، ہاں ایک احمالی طور پر تحقیق کرنے کے لئے اگر اس سے بوچھ پچھ کر لیس تو

اس میں کوئی جرج نہیں، لیکن بدگمانی کی بنیاد پر اس کوچور بچھ لینا اوراس کے ساتھ ورجی اس مالے کہ واقعہ اس نے چورجی استا کے دائل سے اور

گواہی سے خابت نہ ہوجائے کہ واقعہ اس نے چوری کی ہے، ایسے موقع پر ملازم کی جان پر بین جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ملازم کی بیان پر بین جاتی ہے۔ اور جی ساتھ ولاگ کے بین اور

بورجی ہے جاتی ہے، اورلوگ ان کے ساتھ بین اورا ت بخت سلوک کر لیتے ہیں اور بین ہے چیا ہے کہ میتو یے قصور تھے۔

#### اسثالن كاايك واقعه

روس کا ڈیکٹیٹر گزرائے 'اسٹالن' اس کے بارے میں یہ تصد تکھاہے کہ
ایک مرتبہ نہاتے ہوئے اس کی قیمتی گھڑی گم ہوگئی، اس نے وہیں سے چوکیداروں
کوفون کیا کہ میرے گھڑی گم ہوگئی ہے، اور جو ملاز مین جیں ان سب سے تفتیش کرو،
اب تفتیش شروع ہوگئی، اور ملاز مین پر قیامت ٹوٹ گئی، ایک گھٹے بعدوہ گھڑی وہیں
پڑی ہوئی مل گئی، اس نے پھرفون کیا کہ گھڑی ال گئی ہے، لہٰذا اب تفتیش کی ضرورت
نہیں ۔ چوکیداروں نے کہا کہ گھڑی تو مل گئی گر یباں وس آ دمیوں نے اقرار کرلیا
ہے کہ ہاں ہم نے چوری کی ہے۔ آپ اندازہ لگا کیس کے جن دس آ دمیوں نے اقرار کرلیا

## بدیگانی کی بنیاد برکارروائی مت کرو

قرآن کریم بیکبتا ہے کہ مخض بر گمانی کی بنیاد پر سی کے ساتھ معاملہ کرنا جائز

نبیں، ہاں تحقیق کر سکتے ہو، تفتیش کر سکتے ہو، پو چھ پیچھ کر سکتے ہو، اور اس کے لئے

جائز ذرائع استعمال کر سکتے ہو، لیکن کسی پر بدگمانی کر کے یقین کر بیٹھنا، اور اس

برگمانی کی بنیاد پر کارروائی کرنا ہر گز جائز نہیں، حرام ہے، بلکہ اگر کسی مسلمان کے

اندر کوئی الیں بات دیجھی جس سے شبہ پیدا ہور باہے تو بھی تھم ہے کہ اس کے

ہار ہے بیس حتی الا مکان ایسا احمال تلاش کرنے کی کوشش کرد جو اس کے ممل کو جائز

سرنے والا : و، جیسے بیس نے ابھی آپ کو حصر سے بیسی علیہ السلام کا واقعہ سنایا، انہذا

#### صحيح بخاري كاايك واقعه

صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فریاتی ہیں کہ ایک عورت اکثر مجھ سے ملئے آیا کرتی تھیں ، وہ عورت کسی اور علاقے کی رہنے والی تھیں ، اوریدینہ منورہ آکر مسلمان ہوگئی تھیں ، وہ عورت جب بھی ملاقات کے لئے آتی تو عربی کا بیشعر ضرور پڑھا کرتی تھیں ۔

ويو م الوشاح من تعاشى ربنا

الا انها من دار الكفر نبعتي

اس شعر کا مطلب بیہ ہے کہ وہ دن جس میں مار کا واقعہ پیش آیا تھا ، یہ میرے یرور د گار کی طرف ہے بروی عجیب کہانی ہے، کیکن اس کے نتیجے میں میں *کفر*ے نجات یا گئی ۔حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نے اسعورت ہے یو حجعا کہ تم بار بار ملاقات کے وقت میشعر پڑھتی ہو، اس کی کیا دجہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ میہ داقعہ پیش آیا تھا کہ میں ایک بستی میں رہتی تھی ، ایک مرتبہستی کی ا کیے بڑی ہار پہن کر گلی میں نکلی ، جب وہ بڑی واپس آئی تو ہار اس کے سکلے میں نہیں تھا۔اصل میں ہوا بیتھا کہ و د ہار کہیں اس کے گلے ہے گر گیا ،او پر سے چیل آئی ، اور وہ چیل مارا مٹھا کر لے گئی۔ میں قریب میں رہتی تھی ،اورغریب تھی ،اس لئے سب نے میرے اوپر الزام نگادیا کہ میہ ہارای عورت نے لیا ہے، اس کئے کہ پہی قریب میں رہتی ہے، چنانجدانہوں نے جھے پکڑ کر مار ناشروع کردیا، اور میری تلاشی شروع کروی ، یہاں تک مجھے بالکل ننگا کر کے تلاثی لی ،لیکن و و ہارنہیں ملا ، ابھی وہ تلاثی لے رہے تھے اور مجھے مار پہیٹ رہے تھے کہ اتنے میں وہ پیل جو ہارا ٹھا کر لے گئ بھی ، ان کے سامنے ہارڈ ال کر جلی گئی ،اب لو گوں کی آئنجیں کھلیں کہ ہم <del>بیجاری کو</del>

خواہ کو اہ مار رہے ہیں ، اور اس غریب عورت پرالزام نگار ہے ہیں ، حقیقت ہیں ہے چیل ہار لے گئ تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس واقعہ کے بعد ججھے بہتی والوں سے نفر ہے ہوگئی ، اور میں بہتی ہے نفل کر بھا گی ، کسی نے بچھے بتایا کہ مدینہ منورہ میں نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں ، چنا نچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کہ مسلمان ہوگئی۔ اس لئے میں بیشعر پڑھتی ہوں کہ وہ دن جس میں ہار والا تصہ بیش آیا ، وہ میرے پروردگار کی رحمت کی نشانی تھی ، اگر چہ اس واقعہ کے نتیج میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ، لیکن وہ قصہ میرے لئے دار الکفر سے دار الا بمان کی طرف نجات کا سب بن گیا۔

## پوچھ<sup>ی</sup>چھ کرنا جائز ہے

بہر حال! ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آپ کو کمی کے بارے میں شبہ ہو
کیا، اور اس شبہ کے نتیج ہیں آپ نے خواہ تخواہ مار پہیٹ شروع کردی، اور حقیق
نہیں کی، یہ بدگمانی ہے، جو جائز نہیں، ہال مناسب انداز ہیں یو چھ پچھ کرنے ہیں
کوئی مضا نفذ نہیں، جس سے بیٹنی طور پراس کو مجرم نہ سمجھا جائے، کیکن یقین کرکے
ہیں ہے جانا گناہ ہے، ای کے بارے میں قرآن کر بم نے فرمایا : إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ اِئَمْ

## بد گمانی کے مواقع سے بچو

اورشر بعت کے احکام کاحسن دیکھتے کہ ایک طرف تو ہمیں بیتھم دیا جارہا ہے کہ لوگوں سے بدگمانی مت کرو، اگر کسی کے بارے میں تمہیں کوئی شبہ بھی ہوا ہے تو حتی الامکان اس کی تاویل اور تو جیہ نرلو کہ شاید اس نے اس نبیت سے بیکام کیا ہوگا۔ ایک طرف تو بیتھم دیا۔ اور دومری طرف ہرانسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم یہ ہے کہ "اِنَّفُوا مُوَاضِعَ النَّهِم اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

#### حضورا قدس ينطشة كاايك واقعه

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے خود اینے عمل سے اس کی تعلیم وی ، حدیث شر ہیں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعترکا ف میں بیشے ہوئے تھے، ہرسال رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے ہتنے ، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا آ ب سے ملا قات کے لئے مسجد میں تشر بیب لائمیں ، رات کا وقت تھا ، آپ حضور اقتدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماس تحورُی و پیمبیمیں، جب واپس جانے لکیس تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لئے مسجد تبوی کے دروازے پر تشریف لائے۔ اس ممل کے ذریعے آپ سلی الله علیه وسلم نے بیہ بتادیا کہ بیوی کا بھی ادب اور احترام واکرام اور اس کی عزت شو ہر کو کرتی جا ہے۔ اس کئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک پہنیانے کے لئے تشریف لائے ،جب دروازے پر پہنچے تو چونک رات کا دفت تھا، اور اندھیرا تھا، اس وقت قریب سے دوصحا بہ گزرر ہے تھے، آپ نے زور ہے یکار کر ان صحابہ ہے کہا کہ یہ خاتون جن کو میں رخصت کرر ہاہوں میہ ميري زوجه صفيه بين ، ان سحابه في فرمايا كه يا رسول الله! ميرآب في كيا بات فرمادی ،آپ نے فرمایا:

إِنَّ الشَّيُطُنَ يَحُرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجُرَى الدَّمِ

یعی شیطان انسان کے خون تک میں سرایت کرتا ہے، البذا جھے بین خطرہ ہوا کہ
کہیں تمہارے دلوں میں بیر خیال ندآ گیا ہو کہ اندھیرے میں حضور اقدی سلی الله علیہ
وسلم کے ساتھ بیر خاتون کون ہیں؟ اس لئے میں نے وضاحت کردی کہ بیر میں کو گمان
مطہرہ صفیہ ہیں، اب بتاہیے کہ بی کریم سلی الله علیہ وسلم کے بارے میں کس کو گمان
ہوسکتا تھا کہ آپ کی غیر عورت کے ساتھ ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو بدگمانی ہے اور
موضع تہمت سے بیچانے کے لئے آپ نے صاف صاف بتادیا کہ کوئی خیال ند کرتا، یہ
مرسی بیوی ہے، آپ نے اپنے عمل سے تعلیم دیدی، اور تول سے تعلیم دیدی کہ ایسے
مرسی بیوی ہے، آپ نے اپنے عمل سے تعلیم دیدی، اور تول سے تعلیم دیدی کہ ایسے
مراستے اختیار نہ کرو۔

## ایسےمواقع پرمت جاؤ

ادرائی جگہوں پر نہ جاؤ جہاں ہے تہمارے او پر تمہت گے، جہاں سے لوگ تہمارے بارے بیں برگمانی بیں مبتلا ہوں، ایسی جگہوں پر مت جاؤ، چاہے تم کسی مقصد کے لئے گئے ہو، لیکن وہاں پر کھڑے کھڑ ہے لوگوں نے تمہیں ویکھ لیا، معاذ اللہ! فرض کر وکوئی رقص گاہ ہے، جہاں عریانی اور فحاشی کا بازارگرم ہے، چاہے آپ وہاں کسی اور مقصد ہے گئے ہوں، لیکن چوشخص بھی آپ کو دہاں کھڑ اہوا دیکھے گاتو اس کے دل میں شبہ پیدا ہوگا، لہٰذاا بیے مواقع پر مت جاؤجہاں تہمت گئے کا احتمال ہو۔

## لین دین می*ں حسابات صاف رکھو*

ای لئے فرمایا کہ جہاں آپس میں روپے چیسے کے لین وین کا معاملہ ہو، وہاں حسایات صاف رکھو، جا ہے معاملہ کرنے والے بھائی بھائی کیوں نہ ہوں ، اور لکھت پڑھت کے ساتھ رکھو، اور اس بات کا موقع نہ آنے دو کہ کل کو آپس میں بدگمانی ہوجائے، اور جھڑا ہوجائے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب معاملہ کرنے والے ہوائی بھائی ہوائی ہیں، اور آپس میں محبت ہے رہ رہے ہیں، اس وفت تو کوئی خیال نہیں آتا۔ لیکن جب بڑے ہوجاتے ہیں، شادیاں ہوجاتی ہیں، اولادی آجاتی ہیں، اس وفت کی میں اس وقت پھر یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے حساب کتاب تو کیا نہیں تھا، پیتے نہیں ہمارا بھائی کتنا کھا گیا؟ بعد میں بدگمانیاں بیدا ہوجاتی ہیں، اس لئے فرمایا کہا ہے مواقع ہے بچو۔

#### دوتعليمات

بہرطال! اسلام نے ہمیں ایک طرف تو یہ تعلیم دی کہ ہرانسان کوچا ہے کہ وہ ایسے مواقع ہے جہاں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو عمقی ہو، اور دوسری طرف یہ تعلیم دی کہ جب تک کوئی بات اپنی آئھ سے نہ و کھے لو، یا مضبوط شہادت ہے جب تک ثابت نہ ہوجائے، اس وقت تک کسی دوسرے کے خلاف کسی بات کا یقین کر لینا جا ترنہیں۔

### ہمار ہےمعاشر ہے کی حالت

ویکھے! آج ہمارے معاشرے میں کیا ہور ہاہے، کہیں سیای مخالفتیں ہیں،
کہیں بماعتی مخالفتیں ہیں، کہیں ندہبی مخالفتیں ہیں، کہیں تعقبات ہیں، اب جو ہمارا
مخالف ہے، چاہے وہ ندہبی طور پر مخالف ہو، یا سیاسی طور پر مخالف ہو، یعنی ند ہی طور
پر وہ کسی اور فرقے ہے تعلق رکھتا ہو، جو ہمارے سے مختلف ہے، یا وہ سیاسی طور پر کسی
اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے ، تو اب استحد ساہے خون حلال ہیں، جو چاہے
اس کے بارے میں کہو، جو چاہ بواس پر الزام رکھا ہی جو جاہواس پر بدگمانی تائم کرلو، سے

چیز آج ہمارے معاشرے میں سرایت کر پیکی ہے کہ فلان شخص تو اسنے لا کھ روپے کھا گیا، اور فلال شخص اسنے لا کھ روپے لے کر بیدکام کر گیا، اگر پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ بیہ بات سب لوگوں میں مشہور ہے۔ اب کوئی دلیل اور کوئی شہوت موجود نہیں ،محض برگمانی کی بنیاد پر اس طرح کے جملے چلتے کردیے جاتے ہیں، اور اس کو بدنام کردیا جاتا ہے۔

#### اگرآ پ کے ساتھ پیسلوک ہوتو؟

مثلاً ہر فض اپنے بارے میں یہ فرض کرے کہ آپ کے بارے میں کسی فخض نے لوگوں میں سے بات اڑادی کہ آپ نے استے بسے کھا کر اپنا ضمیر یہ ہا ہے، یا رشوت کھائی ، تو اب آپ پراور آپ کے دل پر کیا گزرے گی ، اور جب لوگوں نے بیالزام لگایا، اور آپ کے سریہ جھوٹ باعدھا، ان کے خلاف آپ کے دل میں نفرت اور عداوت بیدا ہوگی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یئل نفرت اور عداوت بیدا ہوگی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یئل نفرت اور عداوت بیدا کرنے کا مضبوط ذریعہ ہے، اور جب بھی آپ کو موقع ملے گاتو آپ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جب بھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جن لوگوں نے آپ مال آج ہمار سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے نتیج میں دلوں میں نفر تیں مال آج ہمار سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے نتیج میں دلوں میں نفر تیں جیں ، عداوتیں ہیں بخض وعزاد ہے ، اور ایک لا متنا ہی سلسلہ چلا جار ہا ہے۔

## اس آیت کے علم پر مل کرنے کی کوشش کریں

اس کی وجہ میہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اس تھم کوپس پشت ڈالا ہوا ہے، و وہ بیک سیا اللذیس آمسنوا اجتنبوا کٹیرا من الظن "اے ایمان والو! تم جو بہت ہے گمان کرتے رہتے ہو،اس سے احتر از کرو،اس سے پر ہیز کرو،اس کے بواس آیت میں ویا ہے، ای آیت کر بید میں آ گے ای سلسلے کے بچھاورا دکام بھی ہیں، لیکن چونکہ اب وقت ختم ہوگیا ہے، انشاء اللہ زندگی رہی تو انگلے جمعہ میں عرض کردوںگا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين



جامع مسجد بهیت المکرّم محکشن اقبال کراچی قبل نماز جمعه جلدنمبر ۱۷

مقام خطاب:

ونت خطاب:

اصلاحی خطبات:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# جاسوسي مت سيجيئ

الْحَمَدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيهِ ، وَتَعُودُ بِاللّهِ عِنْ شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنْتِ اَعْمَالِنَا ، مَن يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن لَيُسْلِلُهُ فَاللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن لَيُسْلِلُهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيُكَ لَهُ ، وَاشْهَلُمَا لَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالى عَلَيهِ وَعَلى الله سَيْدَنَا وَنَيِّنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللّهُ تَعَالى عَلَيهِ وَعلى الله سَيْدَنا وَنَيِّنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللّهُ تَعَالى عَلَيهِ وَعلى الله وَاصَدَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً وَمَا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِن الشَّيُطْنِ وَاصَدَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً وَمَا اللّهُ اللّهُ مَعْدُهُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِن الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ وَبَارَكَ وَسَلَم تَسُلِيماً كَثِيراً وَمَا اللّهُ اللهُ وَمَا اللّهُ مَوْلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(سورة الحجرات: ١٢)

آمنت بالله صدق الله موانا العظيم ، و صدق رسوله النبي الكريم ، و تحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين ، والحمد لله رب الغلين \_

تتهبيد

ہزرگان محترم و برادران عزیز! بیسورت الحجرات کی ایک آیت ہے جو میں

نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و اتعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اہم ہدایات عطافر مائیں ہیں ، جن میں پہلی ہدایت ہیہ کہ بدگانی ہے ہوایات عطافر مائیں جب تک پوری تحقیق نہ ہوجائے ، اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ کسی برائی کا اعتقاد نہ رکھو، جب تک کر تحقیق سے ثابت نہ ہوجائے۔ اس کی سیح تفصیل میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پڑمل کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

### شجس كىتعرىف

دوسراتهم جواس آیت کریمہ بیں دیا ہے، وہ ہے "وَلَا نَسَحَسُنُوا "جس کے معنی یہ ہیں کہا یک دوسرے کا تجسس نہ کرو، کسی کی توہ میں نہ لگو، اس کے حالات کی خفیہ طریقہ پر معلومات کرنے کی فکر میں نہ لگو، جس کو عام طور پر'' تجسس'' کہا جاتا ہے، اورا، دو میں '' نوہ میں لگنا'' بھی کہتے ہیں، یعنی اس بات کی کوشش کرنا کہ اس کے خفیہ راز معلوم ہوجا کیں، یا ایس بات جودہ جھپانا چا ہتا ہے دوسرا آدمی اس کوخفیہ طریقہ ہے معلوم کرنے کی کوشش کرے، اس کی اس آیت میں ممانعت فرمائی ہے کہ اس طرح کا تجسس نہ کرو۔

#### د وسروں کے معاملات میں دخل مت دو

بہلاتکم تو بیفر مایا تھا کہ بدگمانی منع ہے، لینی بغیر شخفیق کے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی مت کرو، اب اگر کسی کے بارے میں شخفیق نہیں ہے، مگرتم جبتجو کر کے ،ٹو ہ میں لگ کر ،تجسس کر کے اس کی کوئی برائی معلوم کرنا جیا ہتے ہوتو رہے بھی جائز نہیں ہمہیں دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہاہے؟ اور اس کے کیا خفیہ راز ہیں؟ بلکہ اپنے کام سے کام رکھو، اپنی فکر کرو۔

### باپ کے لئے تجیس کرنا جا تزہے

یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ توا سے ہوتے ہیں کہ جن پر شریعت کی طرف ہے کوئی و مدداری عاکد ہوتی ہے ، مثلاً باپ ہے ، بیؤں کی و مدداری اس کے سر پر ہے ، لہٰ دااگر کوئی گھر کا بڑا ہے ، یا حاندان کا سربراہ ہے ، اور وہ اپنے جھوٹوں اور جوافراواس کے زیر گرانی ہیں ،ان کے حالات معلوم کرے ، کہ کہیں سے خلط راستے پر تو نہیں جارہے ہیں ، کہیں ہے گھڑتو نہیں دہے ہیں ، بیاس ممنوع تجسس میں داخل نہیں ، کیونکہ باپ کا فرض ہے کہ اگر اولا و غلط راستے پر جارہی ہوتو اس کو سید ھے راستے پر جارہی ہوتو اس کو سید ھے راستے پر لانے کی کوشش کرے ، لہٰ دااگر باب اپنی اولا دے معاملات کی تحقیق کرتا ہے تواس کے لئے ایسا کرتا جائز ہے۔

# حاکم اور ذمہ دار کے لئے تجسس جائز ہے

یا کوئی تحکمران ہے، وہ اپنی رعایا ادر عوام کے حالات کی تحقیق کرتا ہے کہ کوئی شخص ایبا جرم تو نہیں کررہاہے کہ اس کا برا اثر سارے معاشرے پر پرے، اس تکمران کے لئے ایسی تحقیق کرنا اور جبتو کرنا جائز ہے۔ ای طرح اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، اور وہ یہ تحقیق کرتا ہے کہ جولوگ میرے ادارے میں ملازمت کررہے ہیں، کام کررہے ہیں، وہ اپنا کام شجے کرتے ہیں یا مادارے میں مان خوبیں کرتے ہیں یا خوبیں جوری تونہیں کرتے ہیں اور دی تونہیں کرتے ہیں یا خوبیں کرتے ہیں یا خوبیں کام چوری تونہیں کرتے ہیں جا کے دیں جوری تونہیں کرتے ہیں دیا تھے کہ کے خوبیں دیکھنے

کے لئے وہ تجس کر ہے تو اس کے لئے جائز ہے ، بلکہ بیاس کے فرائف منصی میں داخل ہے۔

### کون ساتجسس حرام ہے؟

ای طرح اگر کسی کے بارے میں بیا ندیشہ ہو کہ بیآ دی دوسرے کو نقصان پہنچا دے گا، اب آ دی اس خیال ہے جس کرے تا کہ بین اس آ دی کو بتا دوں کہ شہیں بین نقصان پہنچنے والا ہے، اس سے اپنی حفاظت کرو، ایسی صورت میں بھی تجسس کی اجازت ہے۔ لیکن جس تجسس کو قر آن کریم نے یہاں منع کیا ہے، اور بیکہا کہ دورسروں کے خفیدراز معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کا مطلب بیہ ہے کہ بعض کو دوسرے کے معاملات کی تحقیق کوخواہ کو کو اوا ہے ذمہ لیتے ہیں، نہوہ کو گسر براہ ہیں، نہوہ اس کے صلح اور مربی ہیں، نہوہ کو گواہ استاد ہیں، نہ ما کم ہیں، کیکن بس اس فکر میں ہیں کہ دوسرے کی کوئی برائی معلوم ہو جاتے، دوسرے کا کوئی برائی معلوم ہو جاتے، دوسرے کی کوئی برائی معلوم ہو جاتے ہیں، نہوری چھے اس کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اب چوری چھے اس کی بات س لیتے ہیں، چوری چھے اس کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اب چوری چھے اس کی بات س لیتے ہیں، چوری چھے اس کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اب چوری چھے اس کی بات س لیتے ہیں، چوری جھے اس کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اب چوری جھے اس کی بات س لیتے ہیں، چوری جھے اس کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اب چوری جھے اس کی بات س لیتے ہیں، چوری جھے اس کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اب چوری جھے اس کی بات س لیتے ہیں، چوری جھے اس کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اب چوری جھے اس کی بات س لیتے ہیں، چوری جھے اس کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اب چوری جھے اس کی بات س لیتے ہیں، چوری جھے اس کو دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اب چوری جھے اس کی بات س کیتے ہیں، چوری جھے اس کی بات س کی اس کی دوسرے کی ہوگھتے ہیں کی بات س کی اس کورام کہا ہے کہ بی جسس کے اور حرام ہے۔

## حضرت فاروق اعظم كاايك واقعه

واقعہ یاد آیا کہ حضرت فاردق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بتھے، آدھی ہے آیادہ دنیا پر آپ کی حکومت تھی ، ان کامعمول بیر تھا کہ وہ رات کو مدینہ منورہ کی کلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، بیدد کیھنے کے لئے کہ کوئی ایسی بات تو مہیں ہور ہی جو قابل اصلاح ہو، ایک مرتبہ آپ ایک مکان کے پاس ہے گز رے تو ویکھا کہ اندر سے گانے بچانے اور شور شرایے کی آواز آرہی ہے، حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عندای حالت میں گھر کے اندر داخل ہو بھتے ، دیکھا کہ پچھلوگ شراب پی رہے ہیں، اور گانے بجانے میں مست ہیں، اور فسق و قجور کے کاموں میں لگھے ہوئے ہیں ،حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے ان کو بکڑ لیا ، اور فر مایا کہ تم یہاں بیا گناہ کررہے ہو، اور معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہو، توان میں ہے جو سب ہے بڑا مجرم تھا، وہ بڑا چرب زبان تھا، اس نے کہا:امیر المؤمنین! ہم نے ایک گناہ کیا ، بعنی شراب **بی ،**لیکن آپ نے بہت سارے گناہ کر لئے ، آپ نے پہلے تجسس کا گناه کیا، جب که قرآن کریم کاارشاد ہے:"و لا نحسسوا" کے بجس نه کرو، د دسرے یہ کہ گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئے ، جب کہ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ جب تک اجازت ندلی ہو، اس ونت تک دوسرے کے گھر میں داخل ندہو، تیسرے یہ کہ آ ب نے بد کمانی کی ،قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ بدگمانی مت کرو،لہٰذا آ پ نے تو بے شار گناہ کر لئے ،حضرت فاروق اعظم رضی انلّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ چونکہ تم ئے یہ باتیں میرے بارے میں کہیں کہ میں نے استے سارے گناہ کر لئے ہیں تو یہ ا بی طرف ہے د فاع ہوگا ، اور میں اپنی طرف ہے د فاع نہیں کرنا جا ہتا ، لہٰذا اس وقت توحمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور مسح کو تمہیں بلاؤں گا۔ چنا نچے مسح کے ونت آپ نے ان کو بلایا،اوران کوسمجھایا کہ اللہ کے ہندو! پیجسس کا تھم اس وقت منع ہے کہ جب مسمی انسان کے ذِ مہکوئی ذِ مہداری نہ ہو، میرے اوپر تو بورے ملک کی ذِ مہداری عائد ہے،اس وجہ ہے میں نے ایبا کیا،اگر میں ایبانہ کروں تو بورے ملک میں فساو کھیل جائے۔

### تجس کی بنیا دیر بورے معاشرے میں فساد

غرض یہ کہ جس پر ذمہ داری ہے وہ تو بے شک تحقیق کرسکتا ہے، لیکن عام لوگ ایک دوسری کی کھوج میں لگ جا کمیں کہ دوسرا آ دی کیا کر رہا ہے، یہ وہ ہجسس ہے جس کوقر آن کریم نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اگرآ پ معاشر ہے کے اندر نظر دوڑا کیں تو یہ نظرآ نے گا کہ آج معاشر ہے میں بہت سے فساداس کی وجہ سے بچیل رہے ہیں، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسر ہے کاراز کسی طرح معلوم ہوجائے، اور اس سے ہوئے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم نے چھیا نا چاہا تھا، لیکن ہمیں ہے دلگ گیا، گویا کہ ایک گناہ پر فخر کرر ہے ہیں اگر ایک مسلمان اپنی سمی بات کوتم سے چھیا نا چاہتا ہے تو تمہار سے لئے جائز نہیں کہ اس کومعلوم کرنے کی کوشش کرو۔

#### شجے سے

ا مثنا کوئی آدمی شیلیفون میں کسی ہے بات کر ہاہے، اور آپ جیب کر دوسر میلیڈون کے ذریعہ اس کی باتیں سیس ، سیجس میں داخل ہے ، حرام اور ناجا کر ہے ، اس لئے کہ آپ دوسر ہے گیا ہیں اس کی اجازت کے بغیر سننا جا ور ہے ہیں ۔ یا مثلا ، و آدمی آئی میں کسی کام کے بارے میں مشورہ کررہے ہیں ، تو اب تیسر ہماؤں ، و آدمی کے لئے جائز نہیں کہ وہ ان کے درمیان وظل اندازی کرے ، اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کر ہے ، آج کل ٹیلیفون کے اندر بیامسئلہ بکٹر تے پیش آتا ہے کہ دوسر کے لئے ان تیل ، دوری ہیں ، حالا نکہ میں ان انفاق سے لگر گئی ، اب بیٹھ کرس رہے ہیں کہ کیا باتیں ، دربی ہیں ، حالا نکہ و وسر ہے کی باتیں ، دربی ہیں ، حالا نکہ و وسر ہے کی باتیں ایربی ہیں ، حالا نکہ و وسر ہے کی باتیں اس کی اجازت کے بغیر سننا حرام ہے ، گناہ کہیرہ ہے ، جو خفس اپنی و وسر ہے کی باتیں اس کی اجازت کے بغیر سننا حرام ہے ، گناہ کہیرہ ہے ، جو خفس اپنی

# باتیں آپ سے چھپانا چاہتا ہے آپ کے لئے جائز نہیں کداس کی ہائٹی سنیں۔ ایسے سوالات بھی مت کرو

بہت ہے آدمی کی آدمی ہے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جن کا وہ جواب
دیا نہیں چاہتا، یا جس کو وہ چھپاٹا چاہتا ہے، مثلاً کوئی شخص اپنی آمدنی آپ کو بتانا
نہیں چاہتا، کہ میری آمدنی کتنی ہے، اب اس سے سوال کریں کہ آپ کی آمدنی کتنی
ہے؟ آپ کوکٹنی شخو او ملتی ہے؟ اگر وہ بتا ٹائییں چاہتا تو آپ کے لئے ایسا سوال کرنا
بھی جا کر نہیں ۔ چونکہ آپ کو پہتنہیں کہ اس کو یہ سوال پند آئے گا یا نہیں؟ اس لئے
ایسا سوال دوسر ہے ہے کہ تا ہی نہیں چاہئے۔ اسی طرح ایسا سوال کرنا کہ اس کے
جواب کے نتیج ہیں اس کا پوشیدہ عیب ظاہر کروانا مقصود ہو، یہ بھی جا کر نہیں، اس
لئے کہ آپ کو دوسر ہے کے عمل کے بار سے ہیں کیا پڑی ہے کہ دوسر الشخص کیا عمل
کرر ہا ہے، قبر میں میدان حشر میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسر ہے
انٹال کیا تھے؟ تہمیں تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، لہنا تم دوسر ہے کی کھورج میں
دوسر ہے کی فکر میں مدت پڑو۔

### حضرت خواجهصا حب كاواقعه

ہمارے بزرگوں نے تو اس میں یہاں تک احتیاط کی ہے کہ اگر فرض کرو کہ وہ آدی آبیں میں یا تیں کررہے ہیں ، اورائی زبان میں یا تیں کررہے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کا خیال ہے ہے کہ تیسرا آدمی بیز بان نہیں جائیا، جبکہ آپ وہ زبان جائیا ہے جب کہ تیسرا آدمی بیز بان نہیں جائیا، جبکہ آپ وہ زبان جائیا ہے اس کو بتادینا چاہئے کہ میں بیز زبان جائیا ہوں۔ حضرت خواجہ عزیز بان جائیا ہوں۔ حضرت مولا تا اشرف علی صاحب تھا نوی کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز

ئن مجدوبٌ، بیراس زمانے میں ڈیٹی کلٹر تھے، اور اس زمانے میں'' ڈیٹی کلٹر'' بردا او نیجا عہدہ ہوا کرتا تھا ،انگریزی پڑھے ہوئے تھے ،کیکن حضرت تھا نوک کی صحبت میں آ کران کا ابیا رنگ بدلاتھا کہ سرے لے کریا وُں تک دیکھتے میں محد کے ملا نظراً تے ہتے، یا دینی مدرسه کا کوئی طالبعلم ہے، حلیہ، سرایا، داڑھی، تونی، کرتا، تخنوں سے اونچا یا مجامہ تھا ، ایک مرتبہ بیر بل گاڑی میں سفر کررہے تھے ، گاڑی میں پہلے سے دوآ دی سوٹ پہنے ہوئے تھے، ان دونوں نے انگریزی زبان میں کوئی خفیہ بات کرنی شروع کر دی ، تا کہ بیرنہ مجھیں ، حضرت مجذوب صاحب مو ا نداز ہ ہوگیا کہ بدلوگ انگریزی میں اس لئے باتیں کررہے ہیں تا کہ میں نہ سمجھ سکوں ، اور بات بھی مجھ سے چھیا تا جائے ہیں۔حضرت مجذوب صاحب نے ان ے فرمایا کہ میں آپ ہے ایک گزارش کرنا جا ہتا ہوں وہ بیر کہ آپ کو بتاد وں کہ مجھے انگریزی زبان آتی ہے، لہٰذا اگر آپ مجھ ہے چھیا کر کوئی بات کرنا جا ہے میں ، تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں ، کیونکہ اگر آب بیا بھے کر انگریزی میں بات كري م ي كك كه بين نبيس مجهول كا تو مين آب كو بنار با مول كه مين انكريزي مجمعنا ہوں ،لاہذا کہیں آپ دھو کہ میں ندر ہیں ،اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خفیہ بات میں ین لوں، پیہ بات ان پر واضح کردی، کیوں کر دی؟ اس لئے کہ قر آن کریم کا میتھم ہے کہ دوسر ہے کی بات سننے کی کوشش نہ کرو ، جبکہ وہتمہیں سنا تانہیں جا ہتا ، وہتمہیں بنا نانہیں جا ہتا، تو اس ہے بالکل الگ ہوجاؤ، اور اس کو بنا دوتا کہ وہ اگر اپنی بات خفيه ركهنا حيابتا بيتو خفيدر كه سكيه

حضرت گنگوہی کا واقعہ

ای طرح ایک واقعہ غالبًا حضرت منگوئی کے ساتھ پیش آیا، کہوہ کہیں سفر

میں جارہے تھے، آنکھیں بند کر کے لیئے تھے، ایسا معلوم ہور ہاتھا کہ جیسے وہ سورہے ہیں، دوآ دمی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں بچھ یا تیس کرنے گئے، حضرت کو اندازہ ہوا کہ بیلوگ ہیں بچھ رہے ہیں کہ میں سوگیا ہوں، اس وجہ سے مجھ سے چھپانے والی با تیس آپس میں کررہے ہیں، حضرت نے سوچا کہ ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں جاگ رہا ہوں، ور نہ بید نیانت ہوجائے گ، چنا نچان کو بتا دیا کہ معاف کرتا میں ابھی سویا نہیں ہوں، آپ کی با تیس میں من رہا ہوں، البذا یہ بچھ کرآپ با تیس نہ کریں کہ مین سور ہا ہوں، ہمارے بررگوں نے قرآن کریم کے اس تیم پھل کرنے میں آئی احتیاط کی ہے۔

شجس بے شار گنا ہوں کا ذریعہ ہے

اگرکوئی محض آپ کوکوئی بات بتانائیں جا ہتا، بلکد آپ سے چھپانا جا ہتا ہے تو آپ کا کام بیہ ہے کہ اس سے ہٹ جاؤ، ادراس کی تحقیق اور جبتی میں مت پڑو، آج کل بیسی ہوا یا ال ہور ہا ہے، ہمارے معاشرے میں بیوبا پھیلی ہوئی ہے کہ دوسرے کے رازمعلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ادر بید درحقیقت غیبت کا پہلا قدم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو دوسرے کا کوئی رازمعلوم ہوگیا، یا کوئی برائی معلوم ہوگی تو کل کو دہ برائی دوسروں کے سامنے بیان کرتے بھرو گے، اور غیبت کرو گے، اور اگر پوری بات معلوم نہ ہوگی تو بدگل فی کرو گے، اور پھر اس کے نتیج میں دوسرے پر بہتان لگاؤ گے۔ لہذا یہ تجس بہت سے گناہوں کا مقدمہ بن جاتا ہے، یہ تجس برگانی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ تجس برگانی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ تجس برگانی کا ذریعہ بنتا ہے، ادراس کے بیتان کا ذریعہ بنتا ہے، درمیان دشمنیاں عداد تیس لڑائی ادر بھگڑ سے بیدا ہوتے ہیں۔

#### حيار گنا ہوں کا مجموعہ

کیونکہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کرد کہ آپ نے جھپ کر کسی کی بات

من لی ، اب بات پوری تو سی نہیں ، کوئی ادھوری بات من لی ، اب اس ادھوری بات

کومن کر آپ نے قیاسات کا محل تغییر کرنا شروع کردیا کہ اس نے یوں کہا ہوگا ، فلال

بات کہی ہوگی ، فلاں بات کہی ہوگی ، ادراس کی بنیاد پر بات آ کے چلتی کردی ، تو اس

میں غیبت الگ ، بہتان الگ ، تجسس الگ ، بدگمانی الگ ، اس طرح آپ کا بیگل

چارگنا ہوں کا مجموعہ ہوگیا ، ادراس کے نتیج میں فساد پھیل گیا ، جب وہ بات آگے

چسلے گی ادر پھر حقیقت کھلے گی تو بہتہ چلے گا کہ بات آئی کھی ، ادراس کو بردھا کر انتا

# د وسروں کے بجائے اپنی فکر کریں

چونکہ اللہ جل شانہ سے زیادہ انسان کے نفس کی چور یوں کو کون جان سکتا ہے، البندا وہ ہماری نفسیاتی بیمار یوں کو اور نفس کی چور یوں کو پکڑ کر بتار ہے ہیں کہ خدا کے لئے یہ کام نہ کرو، ہر انسان کو اپنی قبر بیں سوٹا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہموکر اپنے انحال کا جواب دینا ہے، ووسروں کے اعمال کی فکر آپ کے ذمہ نبیں ہے۔ میرے والمد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدم اللہ سرہ نے میں اللہ ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدم اللہ سرہ سے کمی شخص نے سوال کیا کہ بیزید فاستی تھا یا نہیں؟ اور وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ حضرت والمد صاحب نے جواب دیا کہ بین میں اس کی قلر کیا کروں کہ وہ فاستی تھا یا فاجر تھا، مجھے والموصاحب نے جواب دیا کہ بیس میں تو فاستی نہیں ہوں، میں اس کی فکر کیا کروں کہ وہ جنتی تھا یا جہنمی تھا، مجھے شامی

کے اٹلال کا جواب دیتاہے، اور نہ کوئی تجھ سے تبر میں اس کے بارے میں سوال کرے گا، نہ حشر میں مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا، اور نہ اس کے ممل کی کوئی ذرہ داری مجھ پر ہے، اور نہ کوئی مجھ سے یہ بوجھے گا کہ یزید فاست تھا یا نہیں؟ اور جب تک تم یہیں بتاؤ گے اس وقت تک تہیں جنت نہیں ملے گی، قرآن کریم کا تو یہ ارشاد ہے کہ:

تمبارے ساتھ ہیں ہتم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دہ لوگ کیا تمل کرتے تھے۔ لہٰذا میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ یزید فاس تھا یا نہیں؟ مجھے تو اپنی فکر ہے کہ میرے مقدما کے مدود ؟

اعمال کیے ہیں؟

خلاصہ

بہر حالی! قرآن کریم جمیں اور آپ سب کو بیسیق دیتا ہے کہ بھائی! اپنی فکر
کرو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا
احساس پیدا کرو، اور اس قابل بنو کہ جنب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤتو تمہارا وامن
پاک صاف ہو، دوسروں کی فکر کی کیا ضرورت ہے کہ دوسرا کیا کر ہاہے؟ دوسرے
میں کیا عیب ہے؟ اور دوسرے کی گئی آمہ نی ہے؟ دوسرے کا کیا خرج ہے؟ اللہ
تعالیٰ نے یہ فکر تمہارے فرمنہیں ڈائی:

تحدکو پرائی کیاپڑی اپی نیز تو





#### بسم الله الرحمن الرحيم

# غيبت مت تجيح

الدخمة لِلْهِ نَحْمَة مَ وَنَسْتَغِينَهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَفَوَكُلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُرِ مِنَ اللّهِ مَنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلُ لَهُ وَمَن يُضَلِلهُ فَلا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَن يُضَلِلهُ فَلا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَن لَكُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُولَانَا مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللّهُ تَعَالى عَلْيهِ وَعَلى اللهِ وَأَصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللّهُ تَعَالى عَلْيهِ وَعَلى اللهِ وَأَصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَلّى اللّهُ تَعَالى عَلْيهِ وَعَلى اللهِ وَأَصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَلّى اللّهُ تَعَالى عَلْيهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ مَسَلِيما كَيْدُواً لَهُ مَن الشّيطِي الرّحِيم وَبِسُل اللّهِ الرّحَمْن الشّيل الرّحِيم وَاللّهُ الرّحَمْن المُعلَى إللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الشّيطِ الرّحِيم وَ الشّيل اللهُ الرّحَمْن المُعلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مَنْ الطّيلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

آمنت بالله صدق الله العظيم ، و صدق رسوله النبي الكريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين ، والحمد لله رب انظين \_

تمهيد

بزرگان محترم و ہرا دران عزیز! بیسورت الحجرات کی ایک آیت ہے جو میں نے آپچھٹرات کے سامنے تلاوت کی ہے ، اس آیت کریمہ میں اللہ تیارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو تین گناہوں سے نیچنے کی تلقین قربائی ہے، جن میں سے پہلا گناہ

ید گمانی ہے کہ کسی شخص کے خلاف کسی دلیل اور شخقیق کے بغیر پد گمان ہوجانا، اور اس

کی کسی برائی کا یقین کر بیٹھتا، یہ بد گمانی ناجائز اور حرام ہے، اور اس آیت میں اس

سے اجتناب کی تلقین فرمائی ہے۔ دوسرا گناہ ' تجسس' ہے، یعنی دوسرے کی جاسوی

کرنا، دوسرے کے اندرونی حالات کی ٹوہ لگانا، اس سے بھی اس آیت میں منع فرمایا

ہے، ان دونوں گناہوں کا بیان گذشتہ جمعوں میں ہوچکا ہے۔

#### غيبت كى تعريف

تبسرا گناہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے، وہ ہے'' غیبت'' جنانجہ ارشادفر مایا كَهْ ۚ وَ لَا يَعْنَبُ بَعُضُكُمُ بِعُضًا "يعِيْ تَمْ ايك دوسرے كى غيبت نەكرو، يەبردا اجم تكم ہے جواللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔غیبت کے کیامعنی میں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے **یو جیما کہ یا**رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ بعن روایات میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے صحابہ کرام ہے یو چھا کہ جانتے ہو کہ نیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول الله! آپ بی بتادیں،آپ نے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ذكرك احساك بسما يكره. يعنى اسيخ كى مسلمان بعائى كاس كى پييم يجھے اسے انداز میں ذکر کریا کہ جب اس کو پتہ جلے کہ میرا اس طرح ذکر کیا گیا ہے تو اس کو نا گوار گز رہے، وہ اس کو ناپیند کرہے، اس کونیبت کہتے ہیں ۔ ایک صحابی نے پوچھا ک یا رسول اللہ! جو بات میں اینے مسلمان بھائی کے بارے میں ذکر کرر ہا ہوں ، اگروہ سچی ہو،اوروہ برائی اس کےاندرموجود ہو، کیا پھر بھی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کہ اگر وہ برائی اس کے اندرموجود ہے تب ہی تو پیغیبت ہے، اور اگر وہ

برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور تم اس کی طرف جھوٹ منسوب کررہے ہو، تو
پھراس میں بہتان کا گناہ بھی شامل ہے۔ یعنی غیبت تو اسی وقت ہوتی ہے جب وہ
بات جوتم اس کے بارے میں کہدرہے ہو، وہ کجی ہے، اور وہ برائی اس کے اندر
موجود ہے۔ لیکن چونکہ تم پیٹے پیچھے کہدرہے ہو، اس لئے وہ گناہ ہے، اور فیبت ہے،
اور اگرتم جھوٹی بات کہدرہے ہوتو پھر ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کا گناہ ، اور ایک
بہتان کا گناہ ، اس لئے کہتم نے اس پرجھوٹا بہتان لگادیا ہے۔

### ی غیبت کے اندر داخل ہے

یہ سے حدیث ہے جس میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تشریح فرمائی ہے، اوراس حدیث کے ذریعہ یہ غلط نہی دور ہوجاتی ہے کہ بعض لوگ ہیہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات فلال شخص کے بارے میں کہدر ہے ہیں کوئی جھوٹ تھوڑی کہد رہے ہیں، ہم تو بچ کہدر ہے ہیں کہ واقعی اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، وہ لوگ بیہ بھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہوئی ۔ لیکن اس حدیث نے بتادیا کہ اگرتم بچی بات اس کے پیٹھ چچھے کہدر ہے ہو، مگر اس کو یہ تذکرہ نا گوار ہوتو وہ غیبت میں داخل ہے، اور اگر جھوٹ بولا ہے تو یہ بہتان بھی ہے، ڈبل گناہ ہے۔

### اس طرح کی غیبت بھی جائز نہیں

بعض لوگ غیبت کو جائز کرنے کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں توبیہ ہات اس کے منہ پر کہنے کو تیار ہوں ،اس کے ذریعے وہ بتانا چاہتے ہیں بیفیبت نہ ہوئی ، آ بید خیال بھی غلط ہے ،ار سے منہ پر کہنا ہوتو ہیٹک کہو،لیکن منہ پر کہنا بھی اس وقت جائز ہے جب خیرخوا ہی کے لئے کہدر ہے ہو، فرض کر دکہا کی آ دی نماز نہیں پڑھتا ،آپ اس کومجت سے، بیار سے، ہمدردی سے کہیں کہ بھائی جان! نماز قرض ہے، آپ نماز

پڑھا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگرعیب لگانے کی غرض سے، بدخواہی کی

نیت سے، ذلیل کرنا، رسوا کرنا مقصود ہوتو پھر چاہے اس کے منہ پر کہو، تو بھی حرام

ہدردی مقصود ہوتی، خیرخوائی اور اس کی اصلاح مقصود ہوتی تو براہ راست اس سے

ہمدردی مقصود ہوتی، خیرخوائی اور اس کی اصلاح مقصود ہوتی تو براہ راست اس سے

وہ بات کہتے کہ بھائی، آپ کے بارے میں بیخبر لی ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ

ابنی حالت ورست کر لیجئے، لیکن آپ اس کے چیچے دوسرے لوگوں کے سامنے کہہ

رہے ہیں، اس میں کوئی خیرخوائی نہیں، بلکہ بدخوائی ہے، اور ای وجہ سے حرام اور

ناجا کڑے۔

### قرآن كريم ميں غيبت كى شناعت

آج ہمارامعاشرہ اس گناہ ہے بھرا ہوا ہے، شاید ہی کوئی مجلس خالی ہوتی ہو،
جس میں کسی کی غیت نہ ہوتی ہو، اور ضبح ہے لے کرشام تک ، ہماری نشست و
برخاست، ہماراا ٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگو غیبت ہے بھری ہوئی ہے۔ اور بید گناہ اتنا
شدید ہے کہ اس آیت کے اس کلے جصے میں جوالفاظ غیبت کے بارے میں استعمال
فرمائے، وہ کسی اور گناہ کے بارے میں استعمال نہیں فرمائے ، فرمایا کہ:

آيَجِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمَ آخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ

کیا ہم میں ہے کوئی شخص اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟اگر کوئی تم کو ایسا گوشت کھانے کو کیے تو تم کو تا گوار ہوگا،اور تمہیں نفرت ہوگی ۔ بعنی ایک تو انسان کا گوشت، بیخود قابل نفرت چیز تھی،اور انسان بھی مردہ،،ور سردہ جی ا پڑا تھائی، تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا ناکتنی قابل نفرت چیز ہے، کتنی گھنا وُنی بات ہے، فرمایا کہ فیبت کرنا بھی ایسانی ہے، کیونکہ وہ آدمی جس کی ایم فیبت کررہے ہو، وہ اس وقت مجلس میں موجو دنہیں ہے، وہ ایسانی ہے جیسا تہارا مردہ بھائی ہے، اور اس وقت موجو دنہیں ہے، اور ریہ جوتم اس کی برائی کررہے ہو، تو میتم اس کا گوشت کھا رہے ہو، قرآن کریم نے فیبت کی اتن زیر درست وعید بیان فرمائی ہے۔

غیبت زنا ہے بدتر گناہ ہے

ایک اور حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے لئے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وہ سب کے لئے لیے فکریہ ہے، چنانچے فرمایا کہ:

الغيبت اشد من الزنا

یعی نیبت زناہے بھی زیادہ علین گناہ ہے۔ آپ ذرا بیسوچیں کہ زنا اور

بدکاری کے مل کوکوئی بھی شریف آ دمی پسندنہیں کرتا، ساری دنیا کے تمام ندا ہب اس

ملل کوحرام اور ناجا کر کہتے ہیں، اور بے حیائی بچھتے ہیں، کوئی بھی اس کو پسندنہیں

کرتا، اگر معاشر ہے میں کوئی شخص اس کے اندر جنتلا ہوتو سار ہے معاشر ہے میں اس

کی تھوتھو ہوجائے کہ بیشن سی ایسا بدکار ہے، لیکن حدیث میں بیفر مایا جارہا ہے کہ

فیبت اس ہے بھی زیادہ علین گناہ ہے، کیوں؟ اس لئے کہ زنا کا تعلق انسان کی

ابنی ذات ہے ہے، اگر بھی تو بہ کی تو فیق ہوگئی، اور اس نے ہے ول ہے تو برکرلی،

ادر اپنا فعل پرنادم ہوا، شر مسار ہوا، رویا گڑگڑ ایا، اور یہ نہد کرلیا کہ آئندہ بھی اس

ادر اپنا فعل پرنادم ہوا، شر مسار ہوا، رویا گڑگڑ ایا، اور یہ نہد کرلیا کہ آئندہ بھی اس

ادر اپنا فعل پرنادم ہوا، شر مسار ہوا، رویا گڑگڑ ایا، اور یہ نہد کرلیا کہ آئندہ بھی اس

ِغیببت میں دوسرے مسلمان کی آبر دیر نملہ ہے لیکن غیبت کا تعلق حقوق العباد ہے ہے، یعنی غیبت کرنے والے نے بندے کاحق پال کردیا، اور اس کی آبرو پر حملہ کیا ہے، اور کسی بھی مسلمان کی آبرد پر حملہ کرنا، اور اس کو بے آبرو کرنا، بیا تناز بردست گناہ ہے کہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن محرض اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نی کر میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیہ شریف کا طواف کرر ہاتھا، طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بیت اللہ اتو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت تھے کتنی عظیم ہے، تیرا تقدی کتنا او نیا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے، حس کی حرمت تھے سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے مسلمان کی جان ، اس کا مال اور اس کی آبرد برحملہ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان ، اس کا مال بور اس کی آبرد برحملہ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر یا اس کے مال پر ، یا اس کی آبرد پرحملہ کرتا ہے۔ تیواس کا تناہ کعبہ برحملہ کرتے ہے تھی زیادہ ہے۔

ہم روزانہ بیت اللہ ڈھارے ہیں

ر، ان کے مال پرادران کی آبر و پر حملے ہور ہے جیں۔ جان پر حملہ ریبھی ہے کہ کسی کو مقل کر دے ، جان پر حملہ ریبھی ہے کہ کسی کو مقل کر دے ، جان پر حملہ ریبھی ہے کہ اس کے در قبل کر دے ، مال پر حملہ ریبھی ہے کہ اس سے ماشوت لیے ، یا اس کو دھو کہ دے کر مال دصول کر ہے ، اس سے رشوت لیے ، یا اس کو دھو کہ دے کر مال دصول کر لیے ، ریبسب مال پر حملے ہیں داخل ہے ۔

#### غیبت کا گناہ صرف تو بہ نے معاف نہیں ہو گا

اورآ برویرحمله کرنے میں نمیبت بہتان ، دل آ زاری ، گالی گلوج بیرسپ داخل ہیں ،الہٰذابیا تنابز اگناہ ہے،اور چونکہ حقوق العباد ہے اس کا تعلق ہے،اور حقوق اللہ تو الله تعالیٰ این فضل و کرم ہے صرف تو ہہ ہے بھی معاف فریادیتے ہیں ،لیکن اگر السي بندے كاحق بإمال مواہبے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كہ جب تک اس بندے كا حق ادانہیں ہوگا، یا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا،اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔اب بتاہیۓ! جن جن کی ہم غیبت کرتے رہتے ہیں ،ان کی معانی کا کیا طریقہ ہے؟ فرض کریں کہ ندامت بھی ہوئی ،نو یہ کی تو نیق بھی ہوئی ،اورنو یہ بھی ا کرلی کیکن اللہ تعالیٰ فرمار ہے ہیں کہ میرے جن بندوں کے حقوق یا مال کئے ہیں ، ان ہے معانی مانگ لو۔ اب تم کہاں ان کو تلاش کرو گے؟ اور کس طرح ان سے معانی مانگو کے؟ اس کئے حضور اقدی صلی اندعایہ وسلم نے فریایا کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ تھین ہے، اس لئے کہ زنا کی معانی توبہ کرنے کے بعد آسان ہے، لیکن غیبت کی معافی آسان نہیں ، اتنا تھین گناہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس تینی کے باوجوداس کوشیر مادر کی طرح حلال سمجھا ہوا ہے مجلسیں غیبتوں ہے بھری ہوئی ہیں ، کوئی مجلس اس ہے خالی نہیں ، افسوس یہ ہے کہ اس کی برائی دلوں ہے مٹ گئی ہے، اس کی قباحت دلوں ہے جاتی رہی ہے، نمیبت کرتے دفت پیرخیال ہی نہیں آتا

کے ہم کوئی گناہ کرر ہے ہیں۔

### معافی مانگنا کبضروری ہے؟

بہر حال! یہ بہت ہی اہم ہدایت ہے، جوقر آن کریم نے ہمیں اس آیت

میں دی ہے، ہم سب کوا ہے گریبان میں مند ڈال کرد کھنا چا ہے ، جن سے لے کر
شام تک کی زندگی پر نظر دوڑانی چا ہے کہ ہم کہاں کہاں کس کی غیبت کرد ہے
میں، اللہ تعالیٰ نے غیبت کے گناہ ہے معانی کا ایک داستہ یہ بھی رکھا ہے کہا گر آ ب
کی غیبت کرنے کی خبراس شخص کو پہنے گئی ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے تب توای
سے معافی ما نگنا ضر دری ہے، لیکن اگر ابھی تک اس کوخبر نہیں پیٹی تو امید ہے کہ تنہا کی خبر بیٹی تو امید ہے کہ تنہا کی خبر بیٹی تو اس ہوجائے گا، اس لئے کہ جب اس کوتمہاری غیبت کی خبر بیٹی تو اس سے اس کوجو رنج ہوا، جو صدمہ ہوا، اس کوجو دل دکھا تو اس کی وجہ سے اس کوجو دل دکھا تو اس کی وجہ سے اس کو جو دل دکھا تو اس کی وجہ سے اس کی خبر بیٹی تو ایسی تک میں معاملہ کی خبر بیٹی تو ایسی کی بیٹی اگر اس کو خبر نہیں بیٹی تو اللہ تعالی معاملہ معافی میں بیٹی تو امید ہے کہ اگر صرف تو ہے کراہ گئی تو اللہ تعالی معافی میں بیٹی تو امید ہے ہے کہ اگر صرف تو ہے کراہ گئی تو اللہ تعالی معافی معافی میں بیٹی تو امید ہے ہے کہ اگر صرف تو ہے کراہ کے تو اللہ تعالی معافی میں بیٹی تو امید ہے ہے کہ اگر صرف تو ہے کراہ کے تو اللہ تعالی معافی فرمان ہیں گئی ہے۔

#### بزاحكيمانه جملهتفا

اب تو ہر چیز کی قدریں بدل گئی ہیں، تہذیب اور تدن کا انداز ہی بدلا ہوا ہے، آپ نے ساہوگا کہ پہلے ہارے بروں میں میطریقت رائج تھا کہ جب کہیں سفر کے رفصت ہورہے ہوتے تھے تو اس وقت اپنے عزیز وا قارب اور دوست احباب ہے کہتے کہ بھائی ہمارا کہا سنا معان کروینا، میہ جملہ تقریباً ہرشخص کی زبان پر ہوتا تھا، میہ بردا حکیمان جملہ تھا۔ وہ اس طرح کہ ہوسکتا ہے کہ میں نے تمہارے ہوتا تھا، میہ بردا حکیمان جملہ تھا۔ وہ اس طرح کہ ہوسکتا ہے کہ میں نے تمہارے

بارے میں کوئی بات کہدی ہو، جو تہمیں تا گوار ہوئی ہو، اور اس ہے تہماراحق پامال
ہوا ہوتو خدا کے لئے معاف کر دینا، سانے والا کہتا ہے کہ میری طرف سے معاف
ہے، اس طرح معافی ہوجاتی ہے، اب چونکہ معاشرے کی قدریں ہی بدل گئ ہیں،
وہ روایتیں ہی ختم ہوگئ ہیں، اب یہ جملہ بہت کم سفنے میں آتا ہے، لیکن بڑا حکیمانہ
جملہ ہے۔

#### غيبت ہے بیخے کا طریقہ

اب کہاں آ دمی کو میا در ہتا ہے کہ میں نے کس موقع پر کس کی غیبت کی تھی ، تو سم از کم بیکر لے کہ جتنے لوگوں سے ملاقات ہے، ملنا جلنا ہے، ان ہے کسی موقع پر ا تنا بی کہدلوکہ بھائی میرا کہا سنا معاف کردینا ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ الله تعالی معاف فرما دیں مجے ، انشاءاللہ۔ بہرحال!اول تو اس پات کا اہتمام کریں کہ دوسرے کا ذکر برائی کے ساتھ کسی بھی حالت میں نہ آئے ،بعض اوقات شیطان بہکا تا ہے کہ میں تو نیک بیتی ہے اس کا ذکر کررہا ہوں ، حالا تکہ نیک بیتی نہیں ہوتی ، محض نفسا نیت ہوتی ہیں۔اس لئے دومرے کا ذکر برائی سے کرنے سے بالکل بر ہیز ہی کریں ، بیہ مجھو کہ بیہ جہنم کی آگ ہے ، اینے مردہ بھائی کا گوشت کھا تا ہے ، زنا کاری ہے بدتر گناہ ہے،اوراپیا گناہ ہے کہ جس کی معافی مشکل ہے،اس وجہ ہے جب بھی زبان اٹھنے سکے تو زبان کولگام دیدو، اگر دوسرے لوگ غیبت کرر ہے ہوں تو موضوع کا اور بات کا رخ بدل کر کسی اور طرف ہے جاؤ، تا کہ مجلس میں غیبت نه ہو،اس بات کی کوشش کرلو،اوراب تک جوغیبت ہو گی ہےاس کا طریقہ میہ ہے کہ جتنے ملنے جلنے والے ہیں ان ہے بیہ کہد و کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کرویتا ، کوئی حق تلفی ہوئی ہوتو معاف کردینا۔

#### آج ہی معافی تلافی کرانو

ایک حدیث بیس نبی کریم صلی الله علیه و کلم بری درد مندی سے فرماتے ہیں کہ اگرتم نے کسی پرظلم کیا ہوتو آج اس کو معاف کر والو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت معانی کا کوئی راستہ نیس ہوگا، اگرتم نے کسی کا حق پامال کیا ہے، تو آج اگر اس کو چیے دے کر معاف کر والو، اگر خوشامہ کر کے معاف کر والو۔ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے ہوتو خوشامہ کر کے معاف کر والو۔ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے بری در دمندی سے ہر مسلمان کو رہ تلقین فرمائی ہے، پیتنہیں کب آ کھ بند ہوجائے، بری در دمندی سے ہر مسلمان کو رہ تلقین فرمائی ہے، پیتنہیں کب آ کھ بند ہوجائے، کس و نیا ہے دفعال و کرم سے بچھے بھی اور آپ کو بھی معانی کی فرعطا کرے، اور اس گناہ سے نیچے کی تو فیق عطافر مائے، آبین ۔

وآحر دعوانا ال الحمد لله رب الطلمين



جامع مسجد بیت المکرّ م گلشن ا قبال کرا جی

قبل نماز جمعه

جلدنمبر ڪا

مقام خطاجان

وفت خطاب: اصلاحی خطبات:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# کون سی غیبت جائز ہے؟

السحدة لله و تحمد الله و تستعينه و تستغفره و تؤمن به و تتوكل عليه و تعور كل عليه و تعور كل عليه و تعود بالله من شرور الفه سناوم سينت اعمالنا من يهد و الله قلا مضل له و من شرور الفه سناوم و تعدد الله و من بيضل له و من بيضل لله و من بيضل له و من بيضل لله و من بيضل له و الله قلا هادي له مواضعه الله الله و الله و المناه عبد الله و الله و المناه الله و الله و المناه الله و ا

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! بیسورة الجرات کی ایک آیت ہے، جس کا

بیان گذشتہ چند جمعوں سے چل رہا ہے، اس آیت میں باری تعالی نے جن کاموں سے
نیچنے کی ہمیں اور آپ کو تاکید فر مالی ہے، وہ تین گناہ ہیں، ایک بدگمانی کا گناہ، دوسرا
تجسس کا گناہ، تیسر اغیبت کا گناہ۔ پہلے دو گناہوں کا بیان گذشہ جمعوں میں تفصیل
سے ہو چکا ہے، اور گذشتہ جمعہ میں غیبت کے بارے میں پچھ گزار شات عرض کی
تصیں، جس کا حاصل بیتھا کہ غیبت کرنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کو اپنے مردہ ہوائی
کے گوشت کھانے کی متر اوف قرار دیا گیا ہے، اور فر مایا کہ جس طرح تم اپنے مردہ
بھائی کا گوشت کھانے کو نابیند کرتے ہو، بلکہ اس کو بہت ہی سنگین جرم بچھتے ہو،
غیبت کرنا بھی ایسا بی جرم ہے، اور اتنا بی سنگین گناہ ہے۔

سے بات کہنا بھی غیبت میں داخل ہے

پھلے جھے کو میں نے مید حدیث آپ حضرات کو سائی تھی کہ "آلے بنیہ آئے۔
میس المؤنیا" کہ بغیبت زنا کاری سے بھی زیادہ تقین جرم ہے۔اب اس بغیبت کے
بارے میں چندگز ارشات عرض کرنی ہیں، کیونکداس کے بارے میں چند غلط نہمیاں
بھی پائی جاتی ہیں۔ایک غلط نہی جولوگوں میں پائی جاتی ہوہ پچھلے جھے بھی عرض کی
تھی، وہ یہ کہ بغیبت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات کہدر ہے ہیں وہ کی بات
ہے، ہم کوئی جموث نہیں کہدر ہے ہیں، پچھلے جعد کو میں نے عرض کیا تھا کہ چاہے
آدی کچی بات کے،لیکن وہ بات ایسی ہوکہ جس کی بغیبت جارہی ہے،اس کو ناگوار
ہو، تو ایسی صورت میں کچی بات کہنا بھی ناجا کز ہے، اور فیبت میں وہ قال ہے۔اور
اگر جو برائی آپ بیان کرر ہے ہیں، وہ اس کے اندر نہیں ہے، تب تو دو هراگناہ ہے،
اگر جو برائی آپ بیان کرر ہے ہیں، وہ اس کے اندر نہیں ہے، تب تو دو هراگناہ ہے،
ایک نفیبت کرنے کا، دوسرے بہتان لگانے کا گناہ،لیکن اگر وہ بات سیجے اور پی

کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیفر مائی کہ: ذِکھر کَ آسَاکَ اِسْ بِی کَ یَعْ بِی کَ اَسْ بِی یَکْ رَدُی اِسِی اِسِیْ بِیمائی کا اس طرح ذکر کرتا جواس کونا محوار ہو، بیغیبت ہے، سیناہ ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، ہاں ایسی بات جواس کونا محواری نہوتو جینک وہ کہ سکتا ہے۔

### بيرغيبت مين داخل نهين

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھلم کھلا برائی میں مبتلا ہوتے ہیں ،ان کی وہ برائی ہرایک کے سامنے ہے ،اور ہرایک کو معلوم ہے ،مثلا ایک شخص تھلم کھلا سگریٹ پیتا ہے ،اگرآپ اس کا پیٹے پیچھے یہ ذکر کریں کہ وہ صاحب تو سگریٹ پیتے ہیں ، تو اس میں غیبت نہیں ، اس لئے کہ وہ شخص تو خود ،ی کھلم کھلا وہ کام کرتا ہے ، اور اس طرح کا تذکر ہ اس کو نا گوار بھی نہیں ہوگا۔ یا ایک شخص تھلم کھلا شراب پیتا ہے ، اور اس کو اس کو نا گوار بھی نہیں ہوگا۔ یا ایک شخص تھلم کھلا شراب پیتا ہے ، اور اس کو اس کو نی شرم نہیں ،اور لوگوں ہے اس کے اس کو چھپا تا بھی نہیں ہو تا گا کہ اس کو اس کے بیچھے یہ کہیں کہ وہ شراب پیتا ہے تو یہ غیبت میں داخل نہیں ،اس لئے کہ اس کو اس تذکرہ ہے کوئی نا گواری نہیں ہوگا۔

# یہاں نا گواری ہیں پائی جارہی ہے

ای دجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: کل استی معافا الا المسحاهرون کی بینی میری امت میں جتنے لوگ ہیں ، چاہے کیسی ہی فلطی میں مبتلا ہوں ، ان کو معاف کر دیا جائے گا ، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ، ان کی معافی نہیں ہوگی ، اور ایسے لوگوں کے اس گناہ کا تذکرہ ان کی بیٹے بیتے ہیں ، ان کی معافی نہیں ہوگی ، اور ایسے لوگوں کے اس گناہ کا تذکرہ ان کی بیٹے بیتے ہیں ، وہ فیست میں داخل نہیں ۔ اس

کے کے حضول اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرنا کہ اس کونا گوار ہو۔ یہاں تو اس کونا گوار نہیں ہے، اس لئے کہ وہ تو خود تھلم کھلا یہ گناہ کرتا ہے۔ ایک آ دی ' فلم' میں کام کرتا ہے، اس کواس کام میں کوئی عارا ورشرم نہیں ہے ، اب اگر آپ پیٹے چھے اس کا ذکر کریں گے کہ وہ تو تھلم میں کام کرتا ہے کہ وہ تو تھلم کھلا میں کام کرر ہاہے، اور اس کام کرتا ہے کہ وہ تو تھلم کھلا میں کام کرد ہاہے، اور اس کام کرتا ہے کہ وہ تو تھلم کھلا میں کام کرد ہاہے، اور اس کام کرتا ہے تو یہ فیبت نہیں ہوگی۔

### بيجمى غيبت مين داخل نبين

دوسری بات جو یا در کھنے کی ہے، وہ سے کہ بعض مرتبدایا ہوتا ہے کہ کی شخص کے اندرکوئی برائی پائی جاتی ہے، اور اندیشداس بات کا ہے کہ اس برائی کی وجہ ہے دوسرے شخص کو نقصان پہنچ جائے گا۔ مثلاً ایک آ دمی دھوکہ باز ہے، لوگوں سے سودے کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اور اس بیں ان کو دھو نے دیتا ہے، اب اگر بید دھوکہ باز کسی کے پاس معاملہ کرنے کے لئے پہنچا، آپ نے دوسرے شخص کو بتا دیا کہ ذرااس سے ہوشیار رہنا، بیدھوکہ باز ہے، اس کے معاملات استھے نہیں ہیں، بید بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے چکا ہے۔ اب دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لئے اس کی برائی کی جائے تو بیر غیبت نہیں، اور اس میں غیبت کرنے کا محناہ نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے آ دمی کی خیرخوا بی کا ثو اب ملے گا کہ آپ نے ایک مسلمان کے ساتھ بلکہ دوسرے آ دمی کی خیرخوا بی کا ثو اب ملے گا کہ آپ نے ایک مسلمان کے ساتھ بیر خوا بی کی فقصان سے بچالیا۔

السي غيت ضروري ہے

ای طرح ایک آ دمی کسی دوسرے کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پردگرام بنار ہا

ہے، اور آپ کو بیتہ چل گیا، تو اگر آپ متعلقہ تخص کو بنادیں کہ ذرا ہوشیار رہنا فلال آ دی تمہارے گھریں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنار ہاہے، اب بیہ بیان کرنا بظاہر تو برائی ہے، اور اس ڈاکہ ڈالنے والے کو تمہارا بیہ بنا نا نا گوار بھی گزرے گا کہ اس نے میرا پروگرام بنادیا، لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ اگر آپ ووسرے کو نہیں بنائیں سے تو دوسرا مسلمان پریشانی میں جنلا ہوجائے گا، اس کو پریشانی میں جناز ہوجائے گا، اس کو پریشانی میں جناز ہوجائے گا، اس کو پریشانی میں جائے ہے، اگر آپ اس کی برائی بیان کریں تو بیشر عا جائز ہے، بیکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ضروراس کو اطلاع کریں۔

#### رشتے مشورے میں حقیقت کا اظہار

ای طرح اگر کس نے شادی کے لئے کس کے ہاں رشتہ بھیج دیا، اب الوکیا
والے آپ سے مشورہ کررہے ہیں کے فلال کی طرف سے رشتہ آیا ہے، آپ کا اس
ہارے میں کیا خیال ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس لا کے کے اندرا کسی خرابیاں پائی
ہاتی ہو آگے چل کرلا کی کے لئے نقصان وہ ہو سکتی ہیں، اگر اس وقت آپ لاک
والوں کو یہ بات بتا دیں کہ اس لا کے میں فلال بات ہے، ذرا سوچ ہجھ کر فیصلہ کرتا،
یہ بتا دینا غیبت میں واطل نہیں، اس لئے کہ اگر آپ نہیں بتا کیں کے اور لاکی والے
علاقتی میں رشتہ کرلیں گے تو لاکی کی ساری زندگی پریشانی میں گزرے گی، اس
پریشانی سے بچانے کے لئے اگر آپ اس کی حقیقی برائی بتاویں، یا آپ کوشہ ہے تو
ہریشانی سے بچانے کے لئے اگر آپ اس کی حقیقی برائی بتاویں، یا آپ کوشہ ہے تو
ہریشانی سے بچانے کے لئے سی کی برائی بیان کرنی پڑے تو پہنے غیبت ہے، نہ گناہ ہے، بلکہ
ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور باعث اجروثو اب ہے، اب ہوتا ہہ ہے کہ
بہت سے لوگوں کے سامنے ایسا موقع آتا ہے، لیکن وہ سیجھتے ہیں کہ اگر میں بتا وی

گا تو بیغیبت ہوجائے گی ، اور اس وجہ ہے وہ صحیح بات بتائے ہے اجتناب کرتے میں ، بینتر بعت کا تقاضر نہیں۔

حضورصكى الثدعلبيه وسلم كاابيك واقعه

ا يك حديث من حضرت عا مُشهصد يقدرضي الله تعالي عنها فرماتي بين كهايك مرتبہ حضورصلی اللہ علیہ دسلم میرے یاس بیٹھے ہوئے تھے،ایتے میں ایک آ دمی دور سے آتا ہوانظر آیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے مجھے فرمایا که "بنس احو العشیرة" یہ آدمی جو آرہاہے، یہ اینے تنبیلے کا برا آدمی ہے،لیکن جب وہ آپ کے یاس ملاقات کے لئے آیا تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے ، اچھا سلوک کیا، جب وہ مخض چلا گیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جیما کہ یا رسول الله! آب نے بہلے تو اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ بیہ بہت برا آ دی ہے، سکین وہ جب آ " بیا تو آپ نے اس کا اگرام کیا ،اور بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے ،اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا:اے عائشہ!تم نے بھے بداخلاق کب یا یا؟ میں تو ہرایک کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرتا ہوں الیکن میں نے اس کے ہارے میں اس لئے بتا دیا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ آئندہ مجھی میخض تنہیں دھو کہ دے جائے ۔ لینی تم اس کوا چھاسمجھ کراس کے ساتھ کو کی معاملہ کر ہیٹھو، اور بعد میں تنہیں ہریشانی ہو،اس لئے میں نے تمہیں بنادیا ،لین جہاں تک میرےاییے برتا وَ کاتعلق ہے، تو میرابرتا وَ تو ہرا یک کے ساتھ خوش اخلاتی کا ہے، بھی تم نے مجھے ایسا یا یا کہ میں کسی کے ساتھ بدا خلاقی کی ہو؟اب بظاہر دیکھنے میں پیفیبت ہے،لیکن چونکہ آب کومعلوم تھا کدا گرید یات نہیں بتائی جائے گی تواس آ دمی سے حضرت عا تشہر ضی الله تعالیٰ عنہا کو یاان کے متعلقین کونقصان پہنچ سکتا ہے ،اس لئے آپ نے پہلے سے متنبه فرمادیا، بہرعال! جہاں اس بات کا اندیشہ موو ہاں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ را و یوں کے حالات کی تحقیق

د کیھئے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتنی احادیث ہم تک پیٹی ہیں ، وہ س طرح پیچی ہیں؟ وہ اس طرح پیچی ہیں کہ ایک صحالی نے ایک حدیث دوسرے کو سنائی ، دوسرے نے تبسرے کوسنائی ، تیسرے نے چوتھے کوسنائی ، بیہاں تک کہ وہ حدیث ہم تک پہنچ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لئے ایسے محدثین اور ایسے علماء پیدا کئے کہ جنہوں نے یہ کیا کہ جتنے ر دایت کرنے والے را دی ہیں ، اور جوحضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی طرف کو ئی بات منسوب کررہے ہیں ،ان میں سے ایک ایک راوی کی بوری زندگی کا کیا جھٹا لکھ كر چلے سكتے، مثلاً ميرے ياس ايك حديث پينجى، ميں نے تحقیق كى تو معلوم ہوا كہ فلا ں شخص نے فلاں کو میہ حدیث پہنچائی تھی ، اور فلاں نے فلاں کو پہنچائی تھی ، اس طرح درمیان میں آٹھ دی آ دمی آ گئے ، اب دیکھنا ہیے کہ بیآ ٹھ دی آ دمی حینور صلی اللہ علیہ کی وسلم کی طرف جو باہت منسوب کرر ہے ہیں ، یہ بیچ منسوب کرر ہے ہیں ، یا جھوٹ منسوب کررہے ہیں ، بیلوگ بھروسہ کرنے کے لائق ہیں یانہیں؟علماء جرح وتعدیل نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں ،جن میں ہرایک راوی کا حال درج ہے، اس وقت ذنیا میں صدیث کی دوسو ہے زائد کتابیں ہیں، آپ ان میں ہے کوئی بھی کتاب اٹھالیں ، اور اس کتاب میں ایک ایک حدیث کے بارے میں کھاہوگا کہ ہیصدیث کر ہیں۔ وی نے روایت کی ہے،اور راویوں کی تعدا دَنقریباً ایک لاکھ تک چیجی ہے ، آخ آپ ان راو اول میں ہے کسی کے نام پرانگی رکھ دیں ، كتابول كے اندراس راوى كاليرا تذكره لل جائے گا كەربەراوى كہاں يبيدا ہوا تھا،

کس کس سے پڑھا تھا، اس کا عافظہ کیسا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے؟ اور آیا یہ راوی بھرو ہے کے لاکق ہے پانہیں؟ پیسب تفصیل موجود ہے، پیعلم کسی فدہب کسی ملت میں موجود نہیں، جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہے، اس علم کو''اساء الرجال'' کاعلم کہاجا تا ہے، یعنی روایت کرنے والے آ دمی کاعلم۔

علم اساءالرجال اورغيبت

بيكم كيے وجود ميں آيا؟ بيلم اس طرح وجود ميں آيا كه جن نوگوں كواللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے کھڑا کردیا تھا کہ وہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کریں ، وہ ایک ایک راوی کے حالات کی جیمان بین ان کی بہتی میں جا کر کیا كرتے تھے۔ غاليًا حضرت يحيُّ بن معين رحمٰۃ الله عليه جو اس علم كے امام ہيں ، وہ فر ماتے ہیں کہ جب ہم سیستی میں کسی **راوی کے حالات معلوم کرنے جاتے ،تو** ہم اس کے خاندان کے بارے میں ،اس کے اخلاق کے بارے میں ،اس کی نماز کے بارے میں ، اوراس کے کر دار کے بارے میں سوالات کرتے توبستی والے ہم ہے یو چھتے کہ کیاان کی طرف ہے آپ کی کمی لڑکی کا رشتہ آیا ہے؟ اس لئے کہ اتی شخفیق و ہی کرتا ہے جس کے گھر رشتہ بھیجا گیا ہو۔ چنانچہ اگران راو بوں کے اندر کوئی خرابی ہوتی تو وہ بتادیتے تھے کہاس کے اندر پیخرالی ہے،مثلاً اس کا حافظہ کمرورہے،اس یر بھروسہ نہیں کر سکتے ،اس کا کر دارا چھانہیں ہے، کسی کے بارے میں کہتے کہ بیے جموثا ہے، کذاب ہے،اب بظاہرتو پیغیبت ہے،اوراس لحاظ سےاساءالر جال کا ساراعلم غیبت پرمشمتل ہے، اس لئے کہ اس میں راویوں کی برائیاں بیان ہورہی ہیں ،لیکن بیغیبت اس لئے کی جار ہی ہے تا کہ نبی کریم صلی انٹدعلیہ وسلم کی ا حادیث کی حفاظت کی جائے ،اورلوگوں کو غلط تنم کے راویوں کے شرہے بچایا جائے ،اس لئے یہ غیبت

جائز ہے۔

حدیث کے معاملے میں باپ کی بھی رعایت نہیں کی گئی

اوران حضرات علماء نے انتااہتمام کیا کہ جب کسی حدیث کے یار ہے میں سوال کیاجا تا کہ فلا <sup>مصخص</sup> کی حدیث کمیسی ہے؟ مجروسہ کے لائق ہے یانہیں؟ تو اس میں ندرشته کا خیال کیا، نه قرابت داری اورخون کا خیال کیا، بلکه جوحقیقت ہوتی وہ بیان کردیتے۔ ایک مشہور محدث ہیں حضرت علی بن مدینی رحمة الله علیہ ، جوامام بخاری رحمة الله عليد كے بھى استاز بيں ،ان كے والد بھى حديثيں بيان كياكرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت علی بن مدینی رحمة الله علیہ ہے کسی نے یو چھا کہ آپ دوسرے راو یوں کے بارے میں بتائے رہتے ہیں کہ فلاں بھروسے کے لائق ہے، اور فلال بحروے کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ کے والد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ملے تو حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ اُن کے بارے میں مجھ سے مت بوچھو، کسی اور سے یو جھ لو، اس لئے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الا مکان انسان اینے باب کی برائی نہ کرے، اس لئے ان کے بارے میں دوسرے بڑے بڑے علماء سے بوجھے لو، سوال کرنے والے نے بوجھا کہ حضرت! میں ان کے ا رے میں آپ کی رائے معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ آب بے بتا کمیں کہ آپ کے والد حدیث میں کیسے ہیں؟ ان کی حدیثیں مجرو ہے کے لائق ہیں یانہیں؟ حضرت علی بن مدین رحمة الله علیه فے اینا سر جھکالیا ، ورفر مایا که بیددین کا معاملہ ہے ، اس کے میں صاف صاف کہتا ہوں کہان کی بیان کر دہ حدیث بھروسے کے لاکق نہیں۔ ینے کی رعایت ہیں کا گئے۔

امام ابودا ودرحمة الله عليه جن كى منن ابودا ودك نام سے كماب محاح ست

میں شامل ہے، ان ہے ان کے بیٹے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ حدیث میں کیے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کی کوئی روایت بھروے کے لائق نہیں، بہرحال! باپ ہو، یا بیٹا ہو، بھائی ہو، یا اور کوئی رشتہ دار ہو، کیکن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاطے میں ان حضرات نے کسی کے ساتھ رعایت کا معاملہ نہیں کیا۔ اب بظاہر تو بیٹے جیچے برائی ہور ہی ہے، اور غیبت ہور ہی ہے، کیکن اس کا مقصد چونکہ امت کو فقنے سے بچانا تھا، اور شرسے بچانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت مقصودتھی، اس وجہ سے میڈیبت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت مقصودتھی، اس وجہ سے میڈیبت نہیں تھی، بلکہ یہ بانا جائز تھا۔

# ظلم كااظهارغيبت نبيس

بہر حال! اصول میہ ہے کہ جب کی انسان کو کمی کے شرہے بچانے کے لئے اس کی برائی بیان کرنی پڑجائے تو وہ گناہ نہیں، بلکہ وہ جا کڑے۔ تیسرااصول میہ ہے کہ ایک آ دی مظلوم ہے، اور اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر وہ مظلوم کمی ایسے خفس کے پاس جا کر اپناظلم بیان کرے جواس کے ظلم کو دور کر سکتا ہو، تو بیغیبت نہیں، مشلاً ایک آ دمی نے دوسرے کا مال چھین لیا، یا چسے چھین گئے، اب اس نے اگر کسی ایک آ دمی نے دوسرے کا مال چھین لیا، یا چسے چھین گئے ہیں، اب بظاہر تو یہ پپیٹھ لیاں دائے جا کہ نام ہو ہے۔ اس کے بیان چوبی برائی بیان ہور ہی ہے، لیکن چونکہ میے تھین مظلوم ہے، اس لئے اس کے بیان چیپے برائی بیان ہور ہی ہے، لیکن چونکہ میے تھی مظلوم ہے، اس لئے اس کے بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔

بيغيبت نهيس

بلکہ ایسے حالات میں جن میں آپ اور ہم گزرر ہے ہیں ، اس میں جو بیچارہ

مظلوم ہوتا ہے، وہ پولیس کے پاس خاتے ہوئے بھی گھیرا تا ہے، کہ وہاں جا کر الٹا میں بھی پھنس جاؤں گا،اس لئے کہ اگرعدالت میں معاملہ چلا گیا تو سالہا سال تک چکر کا نتا چھروں گا ، اور حاصل کچھنہیں ہوگا۔ للبذا لوگ مظلوم ہونے برصبر کر لیتے میں ، اور متعلقہ حکام کے پاس جانے سے پر بیز کرتے ہیں ، ایسے حالات میں اگر کوئی مخص مظلوم ہے، اور داد رس کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو کم از کم اینے ول کی بھڑاس نکالنے کے لئے اورا بی مظلومیت کو بلکا کرنے کے لئے اگر وہ مخص اپنے ظلم کو دوسرے کے سامنے بیان کرے کہ میرے ساتھ بیظلم ہوا ، اگر چہ جس شخص کے ساہنے اپنا مظلوم ہونا بیان کیاوہ عام مخض تھا،کیکن کم از کم وہ تسلی دے سکتا ہے کہ بھا کی! ہمیں افسوس ہے،تمہار ہے ساتھ بہت برا ہوا، بڑی زیادتی ہوئی ،اس طرح کے دو جارتی کے جلے کہدوے گا تو کم از کم اس کے دل کا بوجھ تو بلکا ہوجائے گا۔ اس مقصد کے لئے آگر کوئی محض اپنی مظلومیت بیان کرے تو پیغیبت نہیں ، قرآن كريم كاار شاو ب: لا يُحِبُ اللهُ الْجَهُرَ بالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ رسورة النساء: ١٤٨) ليعن الله تعالى اس بات كو يسترنبيس قرمات كهمس كے بارے ميں براكي بیان کی جائے ، ہاں جو محض مظلوم ہو، اگر وہ اپنی مظلومیت کسی کے سامنے بیان کرے، اور اس میں اپنی طرف ہے کوئی اضافہ نہ کرے، اس میں نمک مرج نہ لگائے، اوراین طرف سے مبالغہ آ رائی نہ کرے تا کہ دل ٹھنڈا ہوجائے، پیفیبت کے اندر داخل نہیں، جائز ہے۔

خلاصہ

بہرحال! جنتی ضرورت کی چیزیں ہیں، جہاں آ دمی کودوسرے کی برائی بیان کرنی پڑجاتی ہے، شریعت نے اس پر کوئی بابندی نہیں نگائی، وہ حرام فیبت کی خرست میں واقل تہیں، لیکن عام طور پر ہماری مجلوں میں جوغیبت ہورتی ہے، وہ
ان میں ہے کسی میں بھی واقل تہیں، بھن مجل آرائی کے لئے ،اور کپ شپ لگانے
کے لئے مجھن وقت گزاری کے لئے ووسروں کی برائیاں بیان ہورتی ہیں، بیرجام
ہے، جس کواللہ تعالی نے مردہ بھائی کا موشت کھانے ہے تجییر فرمایا ہے، اور جس کو
حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا ہے برتر جرم قرار دیا ہے، آج ہماری مجلسیں
اس غیبت سے بھری ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تاراضکی کا
مور و بین رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپ فضل و کرم ہے اپنی رحمت سے ہمیں اس علین
گزاہ سے نجا نہ ماہ ہے، اور اس کی برائی ہمارے دلون میں پوست کردے،
اور ہمارے معاشر نے کو اس محناہ نے پاکردے، آئین۔
ور ہمارے معاشر نے کو اس محناہ نے اس اللہ رہ اللہ میں اس طلمین



جامع مسجد ببیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی قبل نماز جمعه جلدتمبريا

مقام خطاب:

وفت خطاب: اصلاحی خطبات:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# غيبت كےمختلف انداز

الدَحَدُدُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ الْفُسِنَاوِ مِن سَبِعْتِ اَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ وِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يَهْدِ وِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يَهْدِ وِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يَهْدِ وَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يَشَطُلِهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاشَهْدُ اَن لَا الله وَالله وَاله وَالله وَا

تتمهيد

گذشتہ چند حمعوں ہے اس آیت کا بیان چل رہاہے ، جو آیت میں نے ابھی

آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے تین ہوئے گناہوں

ہے بیخے کی تلقین فرمائی ہے ، پہلا گناہ ہے '' برگمانی '' یعنی سی شخص کے بارے میں

تحقیق کے بغیر برائی کا گمان کر لینا ،اور دل میں اس کو جما کر بیٹھ جانا ،اس کو ' برگمانی ''

ہیتے ہیں ،اور دوسرا گناہ ہے ' تجس '' یعنی دوسر نے کی عیب جوئی کرتا ،اور اس کی جبتو

کرنا کہ بید کیا کرتا ہے ، کیا گناہ کرتا ہے ،اور اس بجس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر جھے کو

اس کی کوئی برائی معلوم ہوجائے تو میں اس کو بدنام کردوں ، یہ بجس بھی ناجائز اور اور

حرام ہے ، تیسرا گناہ یہ بیان فرمایا کہ ایک دوسر نے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ان تینوں

گناہوں کی تشریح بچھلے بیانات میں عرض کی تھی ،اور آخر میں غیبت کا بیان تھا کہ غیبت

کمعنی یہ ہیں کہ کمی شخص کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں اس طرح کرنا کہ اس کو برا

ناگوار ہو ،اگر اس کو پہنہ چل جائے کہ میر بے بار سے غیس یہ بات کی گئی تھی تو اس کو برا

گئا۔اس کو تکلیف ہو ،صدمہ ہو ،الی بات کہنے کوغیبت کہتے ہیں ۔

عمل سے برائی کا اظہار بھی غیبت ہے

اوراس غیبت میں جس طرح زبان ہے کوئی بات کہنا داخل ہے، ای طرح اسپنے کسی عمل ہے کسی کی برائی ظاہر کرنا بھی غیبت میں داخل ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی خاتون کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، جو پستہ قد تھیں، چھوٹا قد تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ وسلم کے سامنے ایسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے اعداز سے کیا جس سے اس خاتون کی تحقیر سمجھ میں آتی تھی کہ وہ خاتون تھائی ہیں، پستہ قد ہیں، اور نقل اتار کر اس کی طرف اشارہ کیا، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے اس کی بد ہو سے فرمایا کہ بدو دار عمل ہے کہ اس کی بد ہو سے فرمایا کہ اس کی بد ہو سے فرمایا کہ اس کی بد ہو سے

فرشتے بھاگ گئے ہیں۔ حالا تکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تغانی عنہانے زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہا تھا جو تا گواری کا سبب ہوتا، لیکن ان کا تذکرہ عملی طور پرنقل اتاریے ہوئے اس طرح کیا جس سے ان کی تحقیراور اہانت ہوتی تھی، اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ رہیمی غیبت کے اعدر داخل ہے۔

# سسى كىنقل ا تار نا

ان سے پیتہ چلا کہ کمی کی نقل اس کی غیر موجودگ میں اس انداز سے اتاریا کہ جس سے لوگ بنسیں اور اس کے بارے میں کوئی براتا کر لیس، اور جب سامنے والے پیتہ چلے کہ میری اس طرح نقل اتاری گئی تھی تو اس سے اس کو تکلیف ہو، بیہ امی غیبت میں داخل ہے، اور اگر نقل اتار نے کا مقصد ہی بینھا کہ اس سے اس کا خداق اڑا یا جائے ، اس کی تذلیل کی جائے تو پھر دھرا گناہ ہے، ایک غیبت کرنے کا مخاہ، دوسرے خداق اڑا نے کا گناہ، چنانچہ پچھلی آیت میں بیربیان ہواتھا کہ کوئی مؤمن کسی مؤمن کا خداق نداڑائے، کوئی عورت کا خداق نداڑائے۔

#### دوسرے کا مذاق اڑا نا

ہم ذراا ہے چاروں طرف نظریں دوڑا کردیکھیں، یہ نظر آئے گا کہ ہمارے مجلسوں میں یہ سروں کا غداق بھی اڑا یا جاتا ہے، اوراس میں دوسروں کا غداق بھی اڑا یا جاتا ہے، اوراس کے ذریعیجلسیں گرم کی جاتی ہیں، اس سے مزے لئے جاتے ہیں، کو کی فضص ہے کہ آپ نے اس پر پابندی لگا کر ہماری مجلسوں کا لطف اور مزہ ہی ختم کردہ ہیں، کیونکہ اگر مجلسوں سے میہ چیزیں ختم کردی جا تیں اورامزہ ہی ختم کردی جا تیں! ذرایہ سوچوکہ آپ کوتو اس کا غداق اڑا نے

میں مرہ آرہاہے، کیکن جس محض کا نداق اڑایا جارہاہے، اس کے دل سے پوچھو کداس یر کیا گررے گی ، اور بیسوچو کہ اگر میرے ساتھ بیدمعاملہ ہوتا.....!اور میرااس طرح نداق اڑایا جاتا ....! میرے اس طرح تذکیل کی جاتی تومیرے دل پر کیا گزرتی ؟ اگر تم اس مذاق کوایینے لئے پسندنہیں کرتے تو دوسروں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو، ارے مؤمن کا معاملہ تو وہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ "آجبّ لِغَیْرِكَ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ، إِكْرَهُ لِغَيْرِكَ مَاتَكُرَهُ لِنَفْسِكَ" لِعِنْ دوسرے كے لئے وہى بات البند كروجوتم اينے لئے بيند كرتے ہو، اور دوسرے كے لئے وہى بات نالبند كروجوتم اسے لئے تاپندکرتے ہو۔ جب سی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی توبت آ جائے تو اہینے آپ کواس کی جگہ کھٹر اکر کے دیکھ لوکہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا ،اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو آیا مجھے پیند ہوتا یا تابند ہوتا، اس سے مجھے صدمہ ہوتا، یا خوشی ہوتی، اگر تنہیں ناپیند ہوتا، اور صدمہ ہوتا تو پھروہ کام دوسرے کے لئے نہ کرو۔ بیانہ ہو کہ آب نے دو پیانے بنالئے ہوں، ایک اینے لئے ، اور ایک دومروں کے لئے ، اپ لئے اور بیماند، دومروں کے لئے اور پیانہ، اسلام کا نقاضایہ ہے کہ جو پیانہ اسینے لئے اختیار کیاہے، وہی پیاند درسروں کے لئے ہونا جاہے۔

#### بیسب غیبت میں واخل ہے

لہذا جس طرح زبان سے فیبت کرنا کمی کی برائی ایسے انداز سے بیان کرنا جس سے اس کونا گوار ہو جرام ہے، اس طرح کسی بھی ایسے کس سے اس کی برائی بیان کرنا جس سے اس کی تحقیر اور تذکیل ہو، یا نقل اتار نا، اور اشاروں میں اس کی تحقیر کی جائے ہیں ہے، اور اشاروں میں اس کی تحقیر کی جائے ہیں ہے کہ قرآن کر یم جائے ہیں ہے کہ قرآن کر یم ہے اور اتنا شدید حرام ہے کہ قرآن کر یم ہے اور کے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ

اپے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، ایک تو انسان کا گوشت، ادر انسان بھی مردہ ، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا گھنا وَتا کام ہے، کسی کی فیسٹ کرنا بھی اتنا بھی اتنا بی گھنا وُتا کام ہے، اور یہ فیسٹ کا گناہ ہمارے معاشرے بیں اس طرح مرابت کر گیاہے کہ اس کوشیر ما در مجھ لیا گیا ہے، شاید بی کوئی مجلس اس سے خالی ہوتی ہو، جس میں کسی کی فیسٹ نہ ہوتی ہو، اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے نیے کی تو فیق عطا فرمائے ، اوراس کی تیجینی کا حساس ہمارے دلوں میں بیدا فرمائے ، آمین

#### ولوں میں اللہ کا خونب پیدا کرو

الله تعالي نے انگلاجملہ بیارٹ اوفر مایا کہ وانقوا الله واللہ سے وروو بیلفظ قرآن كريم ميں جابيا آيا ہے كماللدين وروء الله يے وروء اور قرآن كريم كا اسلوب بيہ كرجب وه كوئى علم ديتا ہے ، يا قانون بيان كرتا ہے تواس كے ساتھ اسقى الله ك الفاظ ضرور ہوئے ہیں، اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لئے ایک عظیم سبق ہے، میہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے، وہ بیر کہ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، کوئی بھی تھم ہو،اس کو بجا لانے کے لئے اور اس کو نافذ کرنے کے لئے آب جتنی جاہے یولیس نگادیں ، محکے اور عدالتیں قائم کردیں ، نیکن قانون کی یابندی کروانے کا اس کے سوا کوئی راستہ ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کا خوف پیدا کردیا جائے ،اگر پولیس موجود ہے تو وہ پولیس دن کی روشن میں اور آبادی کے اندر آپ کوظلم سے باز رکھ سکتی ہے ، کیکن رات کی تاریجی میں، اور جنگل کی تنهائی میں، یا نمسی ایسی جگه پر جہاں آپ کوکوئی و کیھے نہ رہا ہو، جہاں آپ کو پولیس کا خوف نہ ہو، وہاں آ دمی قانون بھی تو ڑ دے گا، اور تھم کی خلاف ورزی بھی کرے گا،لیکن آگرول میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دل میں احساس ہو، تو بھر جا ہے رات کی تاریکی ہو، یا جنگل کی تنہائی ہو، وہ

تقوی جواس کے دل میں ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا، اور وہ اس پر پہرہ بٹھائے گاکہ

میں ناجا کڑ ہے، بید کام حرام ہے، اس کام کو کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوجا کیں ایک میں بیا اللہ تعالی خاراض ہوجا کیں ایک جب اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہوگی تو میں کیا جواب ووں گا، وہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا ہوگا، میں وہ عذاب کیسے برداشت کروں گا۔ بیاحیاس دل میں پیدا ہوجائے۔

## قانون کی پابندی کا واحدراستهٔ ' خوف خدا''

اس کے جب قرآن کریم کوئی تھم دیتا ہے، یا کوئی قانون بتا تا ہے تواس کے فرا ابعد بیالفاظ لاتا ہے کہ "وَاتَّفَّوْا اللّٰهَ" الله ہے دلوں میں تقوی بیدا کیا جائے،

یا بندی کروآنے کا واحدراستہ یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں تقوی بیدا کیا جائے،

سارا قرآن تقوی کے تھم سے بحرا ہوا ہے۔ بعض لوگ جو تا اواشناس ہیں وہ یہ کہتے

میں کہ قرآن کریم میں بار بار الله تعالی فرماتے ہیں کہ بھے ہے ڈروہ بھے ہے ڈروہ تو

الله تعالی اپنے آپ سے کیوں اتنا ڈراتے ہیں؟ ..... بات دراصل یہ ہے کہ اگر الله تعالی سے کوئی نہ ڈرے تو اس کی عظمت شان میں، اس کے جلال میں، اس کی مطلب کریائی میں کوئی کی نہیں آتی ہے، اگر ساری و نیا تقوی اختیار کر لے تو اس کی عظمت شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، وہ جیساعظیم تھا، وہ اب بھی ہے، وہ بے نیاز شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، وہ جیساعظیم تھا، وہ اب بھی ہے، وہ بے نیاز ہے، اورا گر ساری و نیا تا فرمان ہوجائے، ساری و نیا آگر عائل ہوجائے، اس کی یا دچھوڑ دے، اورا گر ساری و نیا تا فرمان ہوجائے، ساری و نیا گریائی ہیں ذرہ برابر کی نہیں ہوتا۔

تقوى كا كانٹادل ميں لگاؤ

· للبندا الله نتعالى بيه جو بار بارفر ماري بين كه الله ي ذرو، الله ي ذرو، اس

ے یہ بنانا مقصود ہے کہ جس دن تقوی کا بیکا ناتہ ہارے دل میں لگ گیا، اس دن تہارا طرز عمل درست ہوجائے گا،

اگر تمہارے دل میں جرائم کے اور گناہ کے خیالات ہیں، ظالمانہ خیالات ہیں، ور حقیقت وہ سب تقوی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہور ہے ہیں، لہذا اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فیبت سے کیے بچیں؟ ہرمجلس میں فیبت ہورت پیدا کرو۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فیبت سے کیے بچیں؟ ہرمجلس میں کی بیان شروع ہے، اور ہرمجلس میں کی نہ کسی کا ذکر آئی جاتا ہے، اور اس کی برائی کا بیان شروع ہوجاتا ہے۔ اور ہرمجلس میں کی نہ کسی کا ذکر آئی جاتا ہے، اور اس کی برائی کا بیان شروع ہوجاتا ہے۔ و میسے اشیطان کا حرب یہ ہے کہ دوسرے کا ذکر آیا تو شروع میں ان کی اچھائی کا بیان کر دائے گا کہ فلال بڑا اچھا آ دمی ہے، وہ الیا کرتا ہے، پھر''لیکن' کہ کہ کرشیطان بات کارخ موڑ دے گا کہ لیکن اس میں بیرترانی ہے، اور بیرعیب ہے، اس طرح برائی کاذکر شروع کر دادے گا۔

#### ہمارا ہرلفظ ریکا رڈ ہوز ہاہے

اس لئے یہ کہا جارہ ہے کہ اپنے دل میں تقوی پیدا کرو، جس دن تہارے ولوں میں تقوی پیدا ہوگیا، اس دن سے تم گناہ سے فی جاؤ کے۔ بیسوچو جو کلمہ بہراری زبان سے نکل رہا ہے، ایک ایک کلے کا حساب ہوگا کہ کیا لفظ تم نے زبان سے نکل رہا ہے، ایک ایک کلے کا حساب ہوگا کہ کیا لفظ تم نے زبان سے نکالاتھا، اس کا حساب ہوگا، جس دن بیا حساس پیدا ہوگیا، بس ای دن زبان پر زبان میں احتیاط پیدا ہو جائے گی، اور پھر ہے احتیاطی کا کوئی کمہ زبان سے نہیں نگلے گا، اور پھر زبان سے جو کلمہ نگلے گا وہ احتیاط کے ترازو میں میں تلا ہوا ہوگا ، اللہ جل شانہ نے چو وہ سوسال پہلے فرما دیا تھا کہ میں آئی فیڈ می قول اللہ کے ترازو میں اللہ اللہ جل شانہ نے چو وہ سوسال پہلے فرما دیا تھا کہ میں آئی فیڈ اس سے نکال آ ہے، اس کی گرانی ہور ہی ہے، اس کا حساب قیا مت کے روز ویٹا ہوگا، اور بیر بھی کہ دیا کہ

قیامت کے روز عدالت قائم ہوگی ،اوراس عدالت میں بیبتایا جائے گا کہ اس شخص نے کیا بات کس دفت کی تھی۔

# پھرغيبت نہيں ہو گی

لیکن آج ہمیں چونکہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اش وجہ سے ہماری زبان بے لگام ہے، جومنہ میں آتا ہے ہم بغیر سوپے ہمجھے کہدو ہے ہیں ماس کے قرآن کر ہم کہتا ہے کہ ''و اتفو اللّٰہ'' الله سے ڈروہ لیعنی اپنے ول میں بیاحساس بیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سائے ہمیں اپنے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے، جس دن میاحساس بیدا ہوجائے گا، بھرکوئی غیبت زبان سے نہیں نکلے گی، کوئی جھوٹ زبان سے نہیں نکلے گا، کوئی بدگائی نہیں ہوگی، کوئی تجسس نہیں ہوگا۔

# سابقەزندگى سے توبەكرلىس

کوٹھیک کرلیں، لیکن چھیلی زندگی جو خفلت میں اور گناہوں میں گزری ہے، اس میں نہ کوٹھیک کرلیں، لیکن چھیلی زندگی جو خفلت میں اور گناہوں میں گزری ہے، اس میں نہ جائے گیا جملدار شاوفر مایا کہ: إِنَّ اللّهُ مَوَّاتُ مِن اللّهِ جَلَيْتُ کَوَّاتُ مِن اللّهِ جَلَيْتُ کَوَّاتُ مِن اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ جَلَيْتُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَوَّالَ ہے، برام ہر بان ہے۔ لیتی تمہاری کی جو گزر چکی ہے، اس کی طرف سے تو بہ کرلو، اور اللّه تعالیٰ سے صدق ول سے تو بہ کرلو، اور جن گناہوں کی تلائی کرناممکن ہے، ان کی تلائی کرلو، اللّه تعالیٰ رحم فرمادیں گے، ایکن آئندہ کے لئے اپنے ولوں میں الله تعالیٰ کا خوف بیدا کرو، انشاء اللّه اس کے نتیج میں زندگی درست ہوجائے گی، الله تعالیٰ ایخ فوف بیدا کرو، انشاء اللّه اس کے نتیج میں زندگی درست ہوجائے گی، الله تعالیٰ ایخ فوف بیدا کرو، انشاء اللّه اس کے الله میں زندگی درست ہوجائے گی، الله تعالیٰ ایخ فوف بیدا کرو، انشاء اللّه اس کواس میل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین تعالیٰ ایخ فوف بیدا کرم ہے ہم سب کواس میمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین



| The state of the s |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| سجد بیت المکرّم<br>ا قبال کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفت خطاب: قبل نما    |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اصلای خطبات: جلدتمبر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · —                  |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# قومیت کے بت تو ڑ دو

الْتَحَمَّدُ لِللَّهِ نَحْمَدُ هُ وَنَسْتَعِنْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورِ أَنَفُسِنَا وَمِنُ سَيِئْتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهُدِ وِاللَّهُ فَلا مُن يَهُدِ وَاللَّهُ فَلا مُن يَهُدِ وَاللَّهُ وَحُدَ هُ مُن يَعُرِلُكُ لَهُ، وَاَشُهَدُ أَن لا اللهُ وَحُدَ هُ لا شَرِيلُكُ لَهُ، وَاَشُهدُ أَن سَيِدَنَا وَنَيننَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُ هُ وَرَسُولُهُ، لا شَرِيلُكُ لَهُ، وَاشُهدُ أَن سَيِدَنَا وَنَيننَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُ هُ وَرَسُولُهُ، وَسَلَّى اللهُ ثَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمَ نَسُلِسُا كَثِيرًا مَسَلَى اللهُ نَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمَ نَسُلِسُا كَثِيرًا أَمَّا اللهُ نَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمَ نَسُلِسُا كَثِيرًا أَمَّا اللهُ نَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمَ نَسُلِسُا كَثِيرًا أَمَّا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَبَارَكَ وَسَلِّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعُولُهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلِيمٌ خَيِدًا وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلِيمٌ خَيدًا لَلْهُ وَلَا اللهُ عَلِيمٌ خَيدًا لَلْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلِيمٌ خَيدُولُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلِيمٌ خَيدُمُ وَلَا اللهُ عَلِيمٌ خَيدُمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلِيمٌ خَيدًا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ خَيدُهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ

(مورة لحجرات: ١٣)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ، و صدق رسوله النبي الكريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين ، والحمد لله رب الغلين \_

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز! ایک عرصہ ہے سورۃ المجرات کی تغییر کا

یان چل دہاہ، اورجیسا کہ بیں نے شروع میں عرض کیاتھا کہ اس مبارک سورت میں اللہ جل شانہ ہے ، اورایسے اصول میں ہوایات عطافر مائی ہیں ، اورایسے اصول بیان فرمائے ہیں جو ہماری و نیا و آخرت کو سنوار نے کا ذریعہ ہیں ، خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان آپس ہیں جواڑائی جھڑ ہے ہوتے ہیں ، جن سے فتنداور فساد پھیلتا ہے ، اور معاشرے ہیں بگاڑ آتا ہے ، ان کے بنیاوی اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرماکر ان اسباب کے دروازے بند کے ہیں ، چنا نچہ پھیلے معموں میں جن اسباب کا بیان ہوا ، وہ احکام یہ تھے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا نداڑ آئے ، کوئی مسلمان دوسرے کا برانا م تجویز ندکرے جواس کو ناپسند ہو کوئی مسلمان دوسرے کا جیس شرے ، اور کوئی مسلمان دوسرے کی عیب جوئی نہ کرئی مسلمان دوسرے کی غیبت نہ کرے ، بیسارے احکام پچھلے جمعوں میں اللہ کی توفیق سے بیان ہو بھے ہیں۔

تمام انسان ایک باپ کی اولا دہیں

آج جو آیت بیل نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بھی سورت المجرات کی آیت ہے، اور فیبت کی حرمت کے بیان کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت کر بہہ بیان کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت کر بہہ بیان فر مائی ہے، اس آیت کا پہلے ترجہ بجھ لیس، اس کے بعد اس کی تھوڑی ہے ترخ عرض کر دوں گا، اس آیت بیس بھی بہت اہم اور بنیادی اصول ہے جو اسلام کو دوسرے اویان اور غدا ہب سے متاز کرتا ہے، اگر اللہ تعالی اس اصول پر عمل کرنے گی تو نیت دید ہے تو بہت سے لڑائی جھڑے سے اور بہت سے فتنے اس کی وجہ مسلمانوں سے خطاب نیس میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے لوگو! اس میں صرف مسلمانوں سے خطاب نیس، بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ اے لوگو! اس میں صرف مسلمانوں سے خطاب نیس، بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ اے لوگو! اے سام

انسانو اہم نے تم کوایک مردادرایک عورت سے بیدا کیا، ایک مردیعیٰ حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک عورت یعنی حضرت حواعلیما السلام، جتنے انسان اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، وہ سب انہی کے بیٹے ہیں۔ ادر اس کے بعد ہم نے تمہاری مختلف قومجیں بنادیں، اور تمہارے مختلف خاندان اور قبیلے بنادیے، یعنی تم سب ویسے تو ایک باپ اور ایک مال کی اولاد ہو، کیکن آگے چل کر مختلف قومجیں بن گئی ہیں، کوئی عرب ہے، کوئی عشرتی ہے، کوئی مشرتی ہے، کوئی مغربی ہے، کوئی افریق ہے، کوئی مغربی ہے، کوئی اور قبیلے بنادیے ہیں، اور میک ہے، کوئی مشرتی ہے، کوئی مغربی ہے، اور مختلف و موں اور خاندان اور قبیلے بنادیے ہیں، اور یہ جوہم نے تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ کہتا کہم ایک دوسرے کو پہیان سکو، لہذا صرف شناخت کی صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ کہتا کہم ایک دوسرے کو پہیان سکو، لہذا صرف شناخت اور بہیان کی خاطر مختلف قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔

#### خاندان صرف بہجان کے لئے ہیں

کیے پہچان سکو؟ مثلاً ایک شخص کا نام عبداللہ ہے، دوسر کے خص کا نام بھی عبداللہ ہے، اب تینوں میں کس طرح فرق عبداللہ ہے، اب تینوں میں کس طرح فرق کریں، اور کیے پہچا نیں کہ اس سے مراد کون ساعبداللہ ہے؟ للبذا یہ کہد دیا کہ یہ عبد اللہ وہ ہے جو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا عبداللہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا عبداللہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ پہچان کروانے کے لئے ہم نے مخلف قبیلے اور مختلف قومیت سے تعلق رکھتا ہے، یہ پہچان کروانے کے لئے ہم نے مختلف فیلے اور مختلف قومیتیں بنائی ہیں۔ لیکن بیست بھینا کوئی کہ ایک قبیلہ دوسر سے قبیلے پر فوقیت رکھتا ہے، بلکہ سب قبیلے برابر ہیں، البتہ 'ان اکر مکم عند اللہ اتفاکم ''اللہ تفائی کے نزد یک تم میں سے زیادہ باعز ت وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہو، خواہ وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے کا فرد ہو، کسی بھی قو میت سے تعلق کسی بھی قاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے کا فرد ہو، کسی بھی قو میت سے تعلق

ر کھتا ہو،جس کے اندر تفوی زیادہ ہوگاوہ اللہ کے نزد کیے زیادہ باعزت ہے۔

# سى قوم كودوسرى قوم برفو قيت نہيں

اس میں دواہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ایک ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے خاندان اپنے تعبیلا پئی قومیت کی وجہ ہے دوسروں پراپی بالا دی نہ جتا ہے اور یہ نہ تہ تھے کہ میں تو اعلیٰ درج کے خاندان کا فرد ہوں، دوسرا شخص اوئی درجہ کے خاندان کا فرد ہوں، دوسرا شخص اوئی درجہ کے خاندان کا فرد ہے، البذا میں باعزت ہوں، دوسرا عزت والانہیں، بلکہ ذلیل ہے، اور حقیر ہے، ایسانہیں، اس لئے کہ ہم نے یہ مختلف خاندان صرف اس لئے بنائے ہیں، تا کہ تم ایک دوسر کو بہچان سکو، پہچا نے کے لئے ایک نسبت مقرر ہوجاتی ہے، میں، تا کہ تم ایک دوسر کو بہچان سکو، پہچا نے کے لئے ایک نسبت مقرر ہوجاتی ہے کہ فلاں شخص سندھی ہے، فلاں شخص بندوستانی ہے، فلاں شخص پنجانی ہے، فلاں شخص پنجانی کے لئے علیہ ہے، فلاں شخص پنجانی کے لئے مخص اس کے خاندان کی وجہ علیہ ہے، میں مقرر کی ہیں، لیکن فضیلت اور ہوائی کی کے لئے مخص اس کے خاندان کی وجہ سے ہے۔

# خاندان کی ہنیاد پر بردائی نہیں آسکتی

اس کے ذریعہ قرآن کریم نے ایک بہت بڑے فتنے کا سد ہاب کردیا، وہ میہ کہ یہ بوج بعض نوگوں کے دلوں میں نخوت اور تکبر پیدا ہوجا تا ہے کہ ہم بڑے ہیں، اس لئے کہ ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور فلال گھٹیا در ہے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بیا پی بڑائی اور دوسر نے کی حقارت بکٹرت لوگوں سے دلوں میں پیدا ہوجاتی ہے بقر آن کریم نے فرمایا کہ بڑائی کا بیا حساس جو خاندان کی بنیا دیر ہوتا ہے، قومتیوں کی بنیا دیر ہوتا ہے، تومتیوں کی بنیا دیر ہوتا ہے۔

## عرب توم کی نخو ت اور تکبر

ر کیجئے! حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کوعر بوں میں مبعوث فر مایا ، اور آپ کے براہ راست مخاطب عرب لوگ ہتھے، اور عرب وو توم ہے جو زیانہ جاہیت ہے سیجھتی جلی آر ہی ہے کہ ساری دنیا میں ب سے زیادہ فضیلت ہاری قوم کو حاصل ہے، اگر کوئی عرب ہے تو ہارا بھائی ہے،اوراس کی فضلیت بھی ہے،اس کا اعلیٰ درجہ بھی ہے،اور دوسر ہےلوگ اس کے مقالبے میں کم حیثیت ادر کم رہنے والے ہیں، یہاں تک کہ عرب لوگ دوسری قو موں کو'' عجمی'' کہتے ہیں، عجمی کا مطلب یہ ہے جوعر نی نہیں، اور عجمی کے لفظی معنی میں' ''گونگا' ''گو یا ک*ه تر*ب لوگ اینے علاوہ دنیا کے سار ہے لوگوں کو **گونگا کہتے تھے** ، لعنی ہم بولنے والے ہیں، ہاری زبان اعلیٰ در ہے کی ہے، اور ساری و نیا ہارے مقابلے میں گونگی ہے، عربوں میں بینصورتھا اگر کوئی عربی زبان میں بولے تو اس ے بارے میں کہتے کہ بیہ بول رہاہے، اور اگر کوئی شخص غیر عربی زبان میں مثلاً فاری میں یاتر کی میں بولے تو اس کو کہتے کہ میخض بر برار ہاہے، کو یا کداس کے بو لنے کو بولنا بھی نہیں کہتے تھے، اس حد تک ان کے دلوں میں اپنی عربی تو میت کی ا کی نخوت تھی ، ایک تمکیر تھا، ایک بڑا کی تھی ، جو ان کے بورے معاشرے میں مرایت کیے ہوئے تھی کہ جوعرب ہیں وہ باعزت ہیں، اور جوغیر عرب ہیں وہ <sup>کم</sup> حثیت والے ہیں۔

حضور عَلِظ نے اس نخوت کوشم کیا

جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے

## حضرت بلال حبثى رضى الله تغالى عنه كامقام

جب مکہ ترمہ فتح ہوا، تو سارے عرب کے بڑے بڑے درجے والے اپنے فاندان کے لوگ موجود تھے، لین آپ نے حضرت بلال جبٹی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فریاتے ہوئے ان سے فریایا کہ اے بلال اجا وَ، کعبہ کی حجبت پر چڑھ کرا ذال دو ۔ اس طرح کعبہ کی حجبت پر سب سے پہلے اذال حضرت بلال جبٹی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ۔ جب کعبہ بیں واخل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت قبیلے کے بڑے بوے لوگ موجود تھے، جو مسلمان بھی تھے، سے ای باتی حضورا قدس ملی اللہ علیہ والے کر تشریف بلاگ کے بڑے او کے اندرا ہے ساتھ حضرت بلال جبٹی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف اللہ اس کے اندرا ہے ساتھ حضرت بلال جبٹی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف اللہ اس کے اندرا ہے ساتھ حضرت بلال جبٹی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف

#### جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی جاپ

ا یک دن حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنه ے فرمایا کہ ہے بلال ایہ بتاؤتم کون سااہیاا چھاعمل کرتے ہو کہ جس کی بناء پراللہ تعالیٰ نے تہمیں اتنا اونچا درجہ دیدیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع م جنت کی سیر کرائی تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اینے سے آگے تی بمہارا ایسا کون سامل ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیہ مقام عطافر مایا، جس کے معنی یہ بیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حصرت بلال صبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی کریم صلی الله علیه وسلم کا ایک یا نلٹ بننے کی سعادت نصیب فرمائی کہ وہ آپ کے آ ہے آ کے جل رہے ہیں۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا ر سول الله! میرے یاس کوئی اورعمل تو نہیں ہے، البتہ میں میضرور کرتا ہوں کہ جب بھی دضوکرتا ہوں تو اس ہے تحیة الوضو کی دورکعت ضرورادا کرتا ہوں۔ بہر حال! الله تعالی نے ان ساہ فام حبشی کو یہ مقام عطافر مایا، حالانکہ عرب نہیں ہتے، اور سارے عرب کے لوگ ان کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھتے تتھے لیکن نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیاعز از عطافر مایا۔

# سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه، جوایران کے رہنے والے تھے، اور
کہاں کہاں کا سفر کر کے کس طرح مدید بہنچے، کس طرح الله تعالی نے ان کواسلام کی
وولت خطافر مائی۔ جب اسلام لے آئے، اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی غلای
اختیار کرلی، تو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا:

#### سَلُمَانُ مِنَّا أَهُلَ الْبَيْتِ

یعنی سلمان بیرے کھروالوں میں ہے ہیں ،میرے کھرکا ایک قرد ہیں ، آج حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاد عراق میں موجود ہے ،میری وہاں حاضری ہوئی ، وہاں پر بیدعد بیٹ کھی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَلْمَنَانُ مِنَّا آهُلَ الْبَیْتِ

# اميرلشكرحضرت سلمان كاخطاب

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کے ذیائے میں جب ایران پر تملہ ہو رہا تھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند کولشکر کاامیر بتایا ہوا تھا، سارے بڑے بڑے عرب آپ کے زیر قیادت تھے، جب حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند نے ایران کے بادشاہ ادر امراء سے خطاب کیا تو کہا کہ ویجھو! میں ایران کا رہنے والا ہوں ، لیکن بڑے بڑے اہل عرب میری اطاعت کررہے ہیں ، بیاس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ دین عطافر مایا جس میری اطاعت کردے ہیں ، بیاس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ دین عطافر مایا جس میں کا لے ادر گورے کا کوئی فرق نہیں ، جس میں عرب اور عجم کا کوئی فرق نہیں۔

#### حضورا قدس يتلقف كالآخرى بيغام

ججۃ الوداع کے موقع پرآخری بارحضورا قدی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی موجودگ میں جو خطاب فرمایا، جس کو خطبہ ججۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے وہ بنیاوی اصول بیان فرمائے ہیں جن پر ہمارا دین فائز ہے، ادراس میں ان تمام فتنوں کی نشان وہی کی ہے، جن کی بناء پر مسلمان کسی وقت مصیبت میں واقع ہو سکتے ہیں، ان میں بہت

سادی تنظیم تھیجین فرمائی ہیں، چنانچہ فرمایا کہ جھے تم پراس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد بت پری میں جتلا ہوجا کے، لین جھے بیا تد بیشہ ہے کہ کہیں شیطان حمہیں گراہ کر کے دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بیدا نہ کردے، کہیں ایسانہ ہو کہ تمہارے دلوں میں بیدا نہ کردے، کہیں ایسانہ ہو کہ تمہارے درمیان فقتے پیدا کردے، تم ایک دوسرے کے گلے کا شتے پھرو، پھرفر مایا کہ خوب اچھی طرح سناو "لا فَصَلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَدِيّ، وَلاَ لِاَيْسَ عَلَى اَسُودَ لَا بِاللّهِ بِاللّهِ فَاللّهِ بِاللّهِ بِاللّهُ فَاللّهُ عَلَى عَجَدِيّ، وَلاَ لِاَيْسَ عَلَى اَسُودَ اللّهِ بِاللّهُ فَاللّهُ مِن اور کی سفیدفام کو کس ساہ الله باللّه فام کو کس ساہ فام پرکوئی فضیلت نہیں، اور کی سفیدفام کو کس ساہ فام پرکوئی فضیلت ہے، بید صفور اقد س

#### یہ خناس دل سے نکال دو

بہر حال! مہل بات جواس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے وہ بنے کہ اگر

کس کے دل میں بیرخناس ہے کہ میں بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بیری

قو میت دوسروں کی قومتیوں ہے اعلی ہے، وہ اپنے دل سے بیرخناس نکال دے،

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مختص باعزت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے

ہے، تحض خاندانی اور نصی تعلق کی بناء برکسی کو دوسرے پرکوئی فضیلت نہیں۔ اگر بیا

بات اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتاروے تو بھر دوسروں کے ساتھ متھارت کا برتا و

## بروائی جتانے کا کوئی حق نہیں

الله تعالی نے مخترلفظوں میں ساری حقیقت بیان فرمادی کہ ارے بھائی! کس بات پر اکڑتے ہو؟ کس بات پر اتر اتے ہو؟ جینے انسان ہیں، دہ سب ایک مرداورا یک عورت نے پیدا ہوئے ہیں،سب کی اصل ایک ہی ہے، بینی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواعلیہا السلام، لہذا ریہ بات تم نے کہاں سے نکال لی کہ فلاں کو دوسرے پرفضیلت ہے، ایک حدیث شریف میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ ، وَ آدَمُ مِنْ تُرَابِ

یعنی تم سب آ دم کے بیٹے ہو،اور آ دم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔اس وجہ سے کسی کو د دمرے پراپنی فضیلت جمّانے اوراپنی بڑائی جمّانے کا کوئی حق نہیں۔

برادر بول كانضورة ج بهي

قدیم زمانے میں تو یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن اب بھی ہمارے معاشرے میں برادر یوں کا تصور موجود ہے کہ یہ ہماری برادری کا آدی ہے، اور ہماری برادری اعلیٰ ہے، اور دوسرے کی برادری ادتیٰ ہے، اور کمتر ہے، یہ تصورات آج بھی ہمارے معاشرے میں بھلے ہوئے ہیں، اور ان کی بنیاد پر رویوں میں تبدیلی آتی ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ اس بنیاد پر رویوں میں تبدیلی آجاتی ہے کہ یہ ہماری برادری کا آ وی نہیں ہے، یہ ہماری قومیت کا آوی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ بھی مختلف ہوتا ہے، یہ دوبیقر آن کریم کے بھی خلاف ہے، اور تبی کریم صلی اللہ علیدوسلم کے ارشادات کے بھی خلاف ہے، اور آپ کے مل کے بھی خلاف ہوتا ہے، یہ دوبیقر آن کریم کے بھی خلاف ہے، اور آپ کے مل کے بھی خلاف ہے، اور آپ کے مل کے بھی خلاف ہے، اور آپ کے مل کے بھی خلاف ہے۔ آپ اندازہ لگا کس کہ ابولہب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا چیا ہمی خلاف ہے، اور آپ کے باتھ ٹو ث

رضی اللہ تعالیٰ عنما کو گلے لگایا جارہاہے، اور حضرت سلمان فاری کے بارے میں کہا جا رہاہے کہ بیرہارے خاندان کے ایک فروہیں۔ ایک نکتہ تو اس آیت کریمہ نے بیرہتایا۔ ۔

# اتحاد کی بنیا د کیا ہونی جا ہے؟

اس آیت نے دوسرا نکتہ ہیے بتایا کہ مسلمانوں کوابیانہیں کرنا جاہیے کہ آپس کا ا تنجا دا ورگر وه بندی **قبیلوں اور خاندانوں اور برا در بوں** کی **بنیاد پر قائم کریں ، بلکہ ا**گر اتحاد قائم ہوگا تو وہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ بیکھی ایک عظیم فتنہ ہے جوز مانہ جا ہلیت ہے چلا آر ہاہے، اور آج تک ہماری جڑوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہے نجات عطاقر مائے ، آبین ۔ وہ بیر کہ ہمارے دلوں میں بیں تصور ہے کہ جو تحص میرے تبیلے کا ہے، جو تخص میری برادری کا ہے، جومیری زبان بولتا ہے، جومیرا ہم وطن ہے، وہ تو میرا ہے، اور جو تحص دوسری زبان پولٹا ہے، دوسرے وطن کا باشندہ ہے، دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے ،وہ غیر ہے، اور اس تصور کی بنیاد پر وحد تیں قائم ہوتی ہیں،اوراس تصور کی بنیاد پر یارٹی بندی ہوتی ہے،اس تصور بنیاد پر گروہ بندیاں ہوتی ہیں ، اس کا بتیجہ سے ہوتا ہے کہ جس کو میں اپناسجھتا ہوں ، اسپے خاندان کاادرایئے قبیلے کا اورا بی توم کاسمجھتا ہوں ،اس کا مجھے ہر قبت پرساتھو دینا ہے، جائے وہ حق کہدر ہا ہو، یا تاحق کہدر ہا ہو، اور جومیرے قبیلے کانہیں ہے،میرے وطن کانہیں ہے، مجھے اس کی مخالفت کرتی ہے، اگر میرے وطن کے آ دمی میں اور د وسرے آ دمی میں جھکڑا ہوجائے تو میں ہمیشہ اینے وطن والے کا ساتھ دوں گا، جو میری زبان بولنے والا ہے، اور جومیری براوری سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ساتھ ووں گا،اوردوسرے کی مخالفت کروں گانز مانہ جا ہلیت سے پیقسور چلا آرہا ہے۔

#### زمانه جابليت ميس معابره

بلکہ زمانہ جا ہیت میں یہ ہوتا تھا کہ مختلف برادر یوں میں آپس میں معاہدے ہوجائے تھے کہ ہم ہر قیمت پرایک دوسرے کا ساتھ دیں گے،اب اگر برادری کے آدمی کا، یا جس سے ہمارا معاہدہ ہواہے، اس کا کسی دوسرے آدمی سے جھڑا ہوگیا تو اب اس معاہدے کی بنیا دیر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، چاہے دہ حق پر اب اس معاہدے کی بنیا دیر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، چاہے دہ حق پر ہو، یا ناحق ہو، یا مظلوم ہو، ہر حال میں اس کا ساتھ دیتا ہے، جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہ ظیم انتقالی اعلان فر مایا کہ "لا جلف صلی الله علیہ دسلم تشریف لائے تو آپ نے یہ ظیم انتقالی اعلان فر مایا کہ "لا جلف فسسی الرسم میں اس قسم کا معاہدہ ہیں ہوسکتا کہ میں ہر حال میں تبرا را ماتھ دوں گا۔

# اینے بھائی کی مد د کرو،لیکن کس طرح؟

زمانہ جاہلیت میں ایک مقولہ مشہورتھا ، اور دہ ایک اظاتی اصول سمجھا جاتا تھا

دہ بیکہ "أنصر أحَ اللَّ ظَالِمًا أَوْ مَظُلُو مُالِيْتیٰ ابنے بھائی کی بدو کرو، چا ہے وہ ظالم

ہو، چا ہے وہ مظلوم ہو، بھائی سے مراد وہ ہے جوتہارے قبیلے کا آدی ہو، تہاری

قرمیت سے تعلق رکھتا ہو، اس کی مدوکرو، اس کا ساتھ دو، چاہے وہ ظالم ہو، یا مظلوم

ہو، چاہلیت میں میمقولہ مشہور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم پر قربان جاسیے ، جب

آب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بیمتولہ تھیک ہے، بیس اس کو تسلیم کرتا ہوں

کہ بھائی کی مدوکرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، لیکن مدوکرنے کا طریقہ مختلف

ہے، سحابہ کرام نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! ظالم کی کس طرح مدوکریں؟ آپ

نے نرمایا کہ ظالم کی مدویہ ہے کہ اس کوظلم سے روکو، اورظلم سے اس کا ہاتھ پکڑلوکہ

میں تہمیں ظلم نہیں کرنے دوں گا، انہذا اگر تمہار ابھائی ہمہار سے تھیلے کا یا تمہار سے وطن
کا آدی اور تمہاری قوست کا آدی ظلم کر رہاہے تو بھی اس کی مدد اس طرح نہ کرو کہ تم
بھی اس کے ساتھ مل کرظلم کرنا شروع کردو، بلکہ اس کی مدد کا طریقہ ہیہ کہ اس
ظالم کا ہاتھ پکڑلو کہ میں تمہیں ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ بہر حال! آپ نے بھی بہی
فر ما یا کہ '' اُنہ صُدر آف طالے ما او مَظَلُومًا ''لیکن اس کی تشریح بدل دی کہ اپ
معائی کی اس طرح مدد کروکہ ظالم کا ہاتھ پکڑلو۔

# عظيم انقلاب بريإ كرديا

بہرحال! حضوراقدس ملی الشعلیہ وسلم نے تشریف لاکر آیک عظیم انقلاب برپاکردیا، عرب بیں ای بات کا تصور نہیں ہوسکتا تھا کہ کوئی شخص اپنے قبیلے کے آدی کے خلاف دوسرے قبیلے کے آدی کے خلاف دوسرے قبیلے کے آدی کی مدد کرے الیکن نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے بیا انقلاب برپا کیا، اور عملاً بورے جزیرہ عرب میں بیدا صول پھیل گیا کہ میں اپنے قبیلے والے کا ہاتھ سیکٹر لوں گا، اگروہ کسی وقت کسی پرظلم کرنے کا ادادہ کرے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر جگہ اس اصول کی تبلیغ فر مائی۔

# ظالم حكمران كيون مسلط ہور ہے ہيں؟

آج ہمارے معاشرے میں جونساد پر پاہے، اور ہر شخص پیشکوہ کردہاہے کہ ہمارے او پر ایسے لوگ حکمران بن کرآجاتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، جوعوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ، جو اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہیں واور جو بے دین ہوتے ہیں، وغیرہ دغیرہ ۔ لیکن سوال میہ ہے کہ ایسے حکمران ہمارے او پر کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ یہ اس کے مسلط ہوتے ہیں کہ جب ان کو ختیب کرنے کا وقت آتا ہے تو

اس وقت قرآن كريم كابتايا مواليه اصول ، اورحضور صلى الله عليه وسلم كے بتائے موئے یہ ارشادات سب چھھے چلے جاتے ہیں۔ بتائے !اگرامتخابات میں اپنی برادری کا آ دمی بھی کھر اہواہے، اور دوسری برادری کا آ دم بھی کھڑ اہواہے، اور اپنی برادری کا آ دمی اتنااحیمانہیں ہے، جبکہ دوسری برا دری کا آ دمی احیما ہے تو آپ ووٹ مس کو یں گے؟ آج عام طرزعمل مہی ہے کہ سارے ووٹ برا در بوں کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، کسی براوری کے سربراہ نے جاکر بات کرلی کہ میں تنباری براوری کا آ دمی ہوں اور میں انتخابات میں کھڑا ہور ہاہوں ،لہذاتم میری حمایت کرنا ، اب برا دری کے سربراہ نے کہددیا کہ ہاں! ہماری بوری براوری آپ کوووٹ وے گی۔ اب ساری برادری اس کو ووٹ دے رہی ہے، اس ہے کوئی بحث نہیں کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ کیسا ہے، ظالم ہے، جابر ہے، جابل ہے، فاسق و فاجر ہے، بدوین ہے، اس ہے کوئی بحث نہیں، چونکہ وہ ہماری برا دری کا ہے، لہذا ہما را و دث اسی کو جائے گا۔ پیرجا ہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے نتیجے میں حارے او بر ظالم وجابر حکران مبلط ہورہے ہیں تو کس کے کرتوت سے ہورہے ہیں۔

#### حكمران تمهار ےاعمال كا آئينہ

اس لئے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ''اِنَّ مَنَا اَنْحَ مَالُہُ کُمْمُ عَلَیْ اَنْدَ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ''اِنَّ مَنَا اَنْ عَنْد ہوئے عُمَّا اَنْحُمْمُ ' جو حکمران تمہار ہے اوپر آتے ہیں وہ سب تمہار ہے اعمال کا آئینہ ہوتے ہیں، اگر تمہار ہے اعمال درست ہوتے ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پاس ہوتا تو یہ ظالم اور جابر حکمران تم پر حاکم بن کر نہیں آسکتے ہے ، انکین تمہار ہے اوپر مسلط ہوئے۔ انکین تمہار ہے اوپر مسلط ہوئے۔

خلاصه

ببرحال! خلاصہ ہے کہ خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کسی کی جمایت کرتا اور اس کا ساتھ ویٹا جا ہلیت کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ تہارا دینی بھائی ہے، چاہاں کا تعلق کسی بھی خاندان کسی بھی قبیلے ہے ہو، اور ظالم بھائی کی مدد کا طریقہ ہے کہ اس کوظلم ہے ردکو، تا کہ وہ دوسرے پرظلم نہ کرنے پائے ، اگر ہم لوگ ان باتوں پھل کرنے والے بن جا کیس تو معاشرے کے بیشار فساوات اور جھڑ ہے جتم ہوجا کیں ، اللہ تعالی ہم سب کوان باتوں پھل کرنے والے بن جا کیس تو اول پھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آئین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلين



## بسم الله الرحمن الرحيم

# **وحدتِ اسملامی** محصطرح قائم ہو؟

ٱلْسَحَمُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسِنَعِينُهُ وَنَسُنَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيهِ ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِعْتِ اَعُمَالِنَا ، مَن يَهُدِ هِ اللهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَ هَا ذِي لَهُ ، وَاشْهَدُ أَن لا اللهَ الاالله وَحَد هُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَآشُهَدُ أَن لا الله الاالله وَحَد هُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وَآشُهَدُ أَن سَيْدَنَا وَنَبِينَا وَمَولانَا مُحَمِّدًا عَبُدُ هُ وَرَسُولُهُ ، كَاللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيراً مَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيراً أَمَّا بَعَدُ فَاعُودُ بِاللهِ عِنَ الشَّيطُ الرَّحِيم و بَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيراً الرَّحِيم و اللهُ عَلَيْم و مَن المَّهُ و اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ و اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُوالِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالمُوالِ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

(سورة الحمرات: ١٣)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، و صدق رسوله النبي الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب الغلين \_

تمهيد

بزرگان محترم اور براوران عزیز! بیآیت کریمہ جوابھی میں نے آپ کے

ساسے تلاوت کی ہے، اس کا بیان پچھلے جعد کوشروع کیا تھا، اس آیت کا ترجمہ یہ

ہے کہ اے لوگوا ہم نے تم کو ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا، بینی حضرت آدم
اور حضرت حواعلیہا السلام سے بیدا کیا ، اور ہم نے شہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں
میں صرف اس وجہ سے تقسیم کیا، تا کہ تم ایک دوسرے کو پیچان سکو، لیکن تم میں سے
سب سے زیادہ افعال اور باعز ت اللہ کے زدیک وہ ہے، جوتم میں تقوی زیادہ رکھتا
ہو، بینی محض کی خاندان سے تعلق ہونے کی بنیاد پر، یا کسی قبیلے سے تعلق ہونے کی
ہزاء پرکوئی آدی عزت اور شرف نہیں یا تا، بلکہ اصل عزت اس بات سے ہے کہ کون
زیادہ شق ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے
والا ہے، جو اللہ تعالی کی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے، وہ زیادہ باعز ت ہے، اور جو
اطاعت میں کمز ور ہے، وہ اس کے مقابلے میں باعز ت نہیں۔

بيآيت کسموقع پرنازل ہوئی؟

یہ آیت ایک خاص موقع پرنازل ہوئی تھی ،اس کا شان نزول مغسرین نے سے
ہیان فرمایا کہ جب نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بحر مدفتح کرلیا ، اور اللہ تعالیٰ نے
اس شان سے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مکہ مکر مدفتح کروایا کہ دس ہزار
صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ تھا ، اور اللہ تعالیٰ کے تھم سے آپ کو مکہ مکر مہ پرحملہ
کرنا تھا ،لیکن آپ کی خواہش بیتھی کہ مکہ مکر مہ مقدس اور محتر م جگہ ہے ، اور حرم ہے ،
اس لئے وہاں خونریزی نہ ہو ، اور وہاں پرتل وقبال نہ ہو ،اگر چداللہ تعالیٰ نے آپ کو
ایک خاص وقت بیں اس بات کی اجازت دیدی تھی کہ اگر کسی وقت کا فروں سے
مقابلہ کرنے بیں لا ائی کی اور تی تبال کی ضرورت بیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور
یہ جائز قرار دیدیا تھا ،لیکن آپ کی خواہش بیتھی کہ حرم بیں خونریزی نہ ہو۔
یہ بیا نزقر ار دیدیا تھا ،لیکن آپ کی خواہش بیتھی کہ حرم بیں خونریزی نہ ہو۔

### مكه ميں داخل ہوتے وفت آپ كى شان

عالانکہ مکہ کرمہ کے لوگ وہ تھے جنہوں نے تیرہ سال تک نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کوائنټائی اذبیتی دیں ، کین آپ یہ چاہتے تھے کہ مکہ مکر مہ خوزین کے بغیر فتح ہوجائے ، چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس کے اسباب ایسے مہیا فرمائے کہ جولوگ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، اس کی اکثریت جفور اقد سلمی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آ مد کے وقت مسلمان ہوگئی ، اور سب نے جھیار ڈال ویے ، اور آپ مکہ مرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے ، اب اگر کوئی اور فاتح ہوتا تو نہ جانے خون کی کتنی ندیاں بہہ جاتمیں ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مرمہ میں بڑی کی عاجزی کے ساتھ اور تو اضع کے ساتھ داخل ہوئے ، اور لوگوں کے لئے عام معافی کا عاجزی کے مماتھ اور تو اضع کے ساتھ داخل ہوئے ، اور لوگوں کے لئے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے جھے تکلیف بہنچائی تھی ، میں ان سب کو معاف کرتا اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے جھے تکلیف بہنچائی تھی ، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں ، اور ان سے کوئی بدائیس لیا جائے گا۔

### كعبه كى حجيت براذان

اس کے بعد آپ مجد حرام میں تشریف لے گئے، اور مکہ کرمہ کا پوراشہرآپ کے کنٹرول میں آگیاتو آپ نے سب سے پہلا کام بید کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما یا کہ تم کعبہ شریف کی حجبت پر چڑھ کرا ذان دو، تا کہ اللہ کے گھر سے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے اللہ کی تو حید کا کلمہ اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے اللہ کی تو حید کا کلمہ اللہ کہ دو کھیت پر چڑھ کر اذان ویں، چنا نچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حرو فرما یا کہ وہ کعبہ کی حجبت پر چڑھ کر اذان ویں، چنا نچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی حجبت پر چڑھ کر اذان دی۔ قریش کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی حجبت پر چڑھ کر اذان دی۔ قریش کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی حجبت پر چڑھ کر اذان دی۔ قریش کے

بعض لوگ جواپنے کو کعبہ کا محافظ اور پاسبان کہتے ہتے، اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تتے، وہ اس صورت حال کود کیے کر بہت کر در ہے تتے، ان بیس ہے کی نے کہا کہ میراباب اچھاتھا کہ اس منظر کود کیھنے ہے پہلے بی دنیا ہے دخصت ہوگیا، اور کہا کہ میراباب اچھاتھا کہ اس منظر کود کیھنے ہے پہلے بی دنیا ہے دخصت ہوگیا، اور ہارے جصے میں بی منظر آیا ہے کہ کعبہ کی حصے میں بی منظر آیا ہے کہ کعبہ کی حصت پر چڑھ کراؤ ان دی جارتی ہے، اور تو حید کا کلمہ بلند کیا جارہا ہے۔

#### حضرت بلال باعزت ہیں

ا یک اور مخص نے میہ جملہ چست کیا کہا گرمحدمسلی اللّٰہ علیہ وسلم کوا ذ ان دلوا نی تھی تو اس کالے کو نے کو ( حضرت بلال کے لئے اس نے معاذ اللہ بیرالفاظ استعمال کیے ) کعنبہ پر چڑھا کر او ان کیوں دلوائی ،کسی معزز اور شریف آ دمی کو جو خاندانی اعتبار ہےمعزز ہوتا،اس کواس کام کے لئے منتخب کرتے تو بات ٹھیک تھی،مگرایک کا لے حبشی کو بیت اللہ میر کھڑا کر کے اذان دلوائی .....حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عندكے بارے میں بیا ہانت آمیز كلمہ كہا، حضرت بلال رضى اللہ تعالیٰ عندا يك تو حبشہ کے رہنے والے تھے، دوسرے رہے کہ سیاہ فام تھے، تیسرے رہے کہ پہلے غلام تھے، بعد میں حصرت ابو بکرصد لق رضی الله تعالیٰ عنه نے ان کوخرید کرآ زاد کیا تھا ،اس وجہ ہے ان لو گوں کی نگاہ میں ان کی کوئی وقعت نہیں تھی ، اس لئے انہوں نے بیفقرہ چست کیا کہ کالے کوے سے انہوں نے کعبہ پر اذ ان دلوائی ہے، اس پر بیہ آیت کر بمہہ نازل ہوئی جومیں نے ابھی آ یے حضرات کے سامنے تلاوت کی ،اس آیت کریمہ میں الله جل شاند نے فرمایا کہ لوگو! بیا غلط قبی و ماغ ہے نکال دو کہتم کسی بڑے خانمان ے تعلق رکھنے کی وجہ سے زیادہ ہاعز ت ہو،ہم نے تم سب کوایک مرداورا یک عورت ہے پیدا کیا ہے،تمہارا باپ ایک ہے،تمہاری ماں ایک ہے،تمہارے باپ حضرت

آدم علیہ السلام ہیں، اور تمہاری ماں حضرت حوا علیما السلام ہیں، تم سب ایک مال

ہاپ کے بیٹے ہو۔ اور تمہارے درمیان یہ جو مختلف قبیلے بنادیے کہ کوئی قریش کے
قبیلے سے ہے، کوئی دوسرے قبیلے سے ہے، میصرف اس لئے تا کہ تم ایک دوسرے کو

ہیچان سکو، شنا خت قائم ہو سکے، ورنہ عزت کا دارومدار نہ سی قبیلے پر ہے، نہ سی

خاندان پر ہے، نہ سی نسب پر ہے، اور نہ سی نسل پر ہے، اور نہ سی وطن پر ہے، بلکہ تم

میں باعزت وہ ہے جواللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ لہذا یہ حضرت بلال صبتی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ جو کعبہ کی حیت پر چڑھ کر اذان دے دہ ہیں، یہ اگر چہ صبتہ کے دہے

والے ہیں، اور بظاہر سیاہ فام ہیں، اور بیفلام رہ چکے ہیں، اور کی بڑے خاندان سے

ان کا تعلق نہیں، لیکن تم سب سے زیادہ متی ہیں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے

والے ہیں، تم سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، لہذا ان کی عزت

والے ہیں، تم سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، لہذا ان کی عزت

ہے، اور یہ اللہ کی نظر میں باعزت ہیں، یہ تھا شان نزول اس آ بیت کر یمدکا۔

عزت كاتعلق قبيلي يزهيس

حقیر سمجھے کہ میخف نجلے درج کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے ، سارے خاندان اللہ کی نظر میں برابر ہیں ، البتہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے ، اس کے بعد بھر آپ نے بیاآیت کر بمہ بڑھ کر نوگوں کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بعد بھر آپ ہے۔ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے بیٹھم نازل فر مایا ہے۔

ا تنحاد کی بنیا دوین ہے

جیسا کہ میں نے <u>پچھلے جمعے کوعرض کیا</u> تھا کہا*س آیت میں اللہ تع*الیٰ نے ایک بہت ہی بنیا دی اصول کو واضح فر مایا ہے، وہ بید کہ وحدت اور اتحاد دین اور تفوی کی بنیاد پر ہونا جا ہے ،سارے انسان برابر ہیں ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کُلُّکُمُ مِنُ آدَمَ وَ آدَمَ مِنُ تُرَابِ. لِيحَىٰتُم سِسِآ وم عليه البلام سے پيدا ہوئے ہو، اور آ دم علیہ السلام مٹی ہے بیدا ہوئے تھے، سب کی اصل ایک ہی ہے، نیکن اللہ تبارک و اتعالى نے تمہارے اندردو جماعتیں بنادیں ، خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُومِنْ. (سورهٔ النعابن:۲) **ایک مؤمن کی جماعت،اورایک کا فر کی جماعت،اور جومؤمن بی**ں، وه سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ، إنَّ مَا الْمُؤمِنُونُ إِخُوةٌ. جا ہے وہ سی بھی خاندان اور تمی بھی وطن ہے تعلق رکھتا ہو، اس آیت کریمہ کے ٹازل ہونے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس اصول کے نافذ ہونے کے بعد سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس اصول کواس طرح جاری فرمایا کہ عربوں کے خاندانوں میں جو برانے اور قدیم جھڑے ملے آتے تھے، ان کواللہ تعالی نے اسلام کی أبد دلت ختم قرما يا ديا\_

دوسرى جكد قرآن كريم في فرمايا:

وَاذَكُرُوا يَعُمَةَ اللَّهِ عَلَيَكُمُ إِذَكُنتُمُ اعْدَاءٌ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ

بِيْعُمَيْهِ إِخُوَالْلُامِورة العمران:١٠٢)

اس وقت کو یاد کرو جبتم ایک و سرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے فون کے پیاسے تھے، کیک اللہ تعالی نے تم سب کو اسلام کی چھٹری کے بیچے تح کر کے سب کو بھائی بھائی بنادیا، اب تم اللہ کے فضل سے سب بھائی بھائی بن گئے، اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت وہاں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، جن کے درمیان جمیشہ لاائی چلتی متحی، سالہا سال تک جنگیس جاری رہتی تھیں، ایک دوسرے کے خون کے بیاسے تھے، کیک نیمت کیک نیمت کیک نیمت کیک نیمت کے درمیان تہیں ہوئی۔ سے بھائی بھائی بن حمی ،اس کے بعد کوئی لڑائی ان کے درمیان تہیں ہوئی۔

#### لڑائی کاایک واقعہ

ا پینعرہ بلند کردیا "یا للانصار" اے انصاریدیت میری مدد کے لئے آؤ، جب انصاری صحالی نے انصار مدینہ کو مدد کے لئے بلایا تو جومہا جرصحالی تھے، انہوں نے پینعرہ بلند کیا"یسا لیلسمها جسرین" اےمہاجرین ،میری مدد کے لئے آؤ ،تو ایک کی وعوت پر انصاری جمع ہو گئے ،اور دومرے کی دعوت برمہا جرین جمع ہو گئے ،اور قریب تھا کہ انصارا درمہا جرین کے درمیان لڑائی شروع ہوجائے ، جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کدا جا تک میدواقعہ پیش آگیا ہے تو آپ بہت تیزی ہے اس مبکہ تشریف لائے ،ادرآ پ نے مہاجرین ادرانصار کولڑ ائی ہےروکا،ادرا یک خطبہ دیا، اس خطبہ میں آپ نے بیرالفاظ ارشاد فرمائے کہ: بیتم نے کیا تعرہ لگایا کہ اے مها جرين آجا وُ، اے انصار آجا وَ" دعـ واها فانها منتنة " يعنی به جوتم نے مهاجرين اور انصاری ہونے کی بنیاد برلوگوں کو بلایا ہے، پیطریقة ادر بینعرہ چھوڑ دو،اس لئے کہ بیہ بد بو دارنعرہ ہے، بیعصبیت اور تعصب ہے کہ مہاجر مہاجر کا ساتھ دے، اور انصار انصار کا ساتھ دے، بیہ بد بودار طریقہ ہے، بیشیطان کا حربہ ہے جواس نے تمہارے درمیان کھیلا ہے، اور میرے تمہارے درمیان موجو دہوتے ہوئے تم اس قتم کے تعروں کی طرف جارہے ہو، بیسب شیطان کا پھیلا یا ہوافساد ہے، اس سے اپنے آپ کو بیجا ؤ۔

بيربد بوداروا قعدہ

یا در کھو اہم میں نہ کوئی مہاجر ہے، اور نہ کوئی انصاری ہے، بلکہ سب مسلمان ہیں، بال جومظلوم ہو، چاہے وہ انصاری ہو یا مہا جر ہو، اس کی مدد کرو، اور جو ظالم ہے، اس کا ہاتھ پکڑو، چاہے وہ مہا جر ہو، یا انصاری ہو، کیکن مہا جر ہونے کی بنیا د پر یا انصاری ہونے کی بنیا و پر اگرتم ایک دوسرے کو بلاؤ گے تو یہ جا ہلیت کا نعرہ ہے، بیہ بد بودار نعرہ ہے اس کو چھوڑ دو۔

# بيمنافقين كي حيال تقى

الحمد لله! صحابه كرام اس سے رك كئے ، بياتو وقتى طور پر شيطان نے ايك شوشه حچوڑ دیا تھا، بیجی درحقیقت مناتقین نے حچوڑ اتھا، وہ ا*س طرح کہ*ایک انصاری کو ایک مہاجرنے مارا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن انی نے کہا کہ بیمہاجرتو مکہ سے آ کر ہمارے پہاں مدینہ میں آباد ہو گئے ہیں ،اب ان کواتنی جراُت ہوگئی کہ ہمارے ہی آ دمی کو مار رہے ہیں ، بیلو ذکیل لوگ ہیں ، اور ہم عزت والے ہیں ، اور جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ان ذلیل لوگوں کو مدینہ ہے نکال باہر کریں گے ، اس طرح کے شویشے منافقین نے پھیلائے ،اور بیکہا کہ انصار بول کو بلاؤ، تا کہ سب اکٹھا ہوکر ان ہے مقابلہ کریں ۔ بہرعال! بیرمنافقین کا چھوڑ ا ہوا شوشہ تھا ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس طرح نز دید فر مائی ،اورصحابہ کرام کواس عصبیت ہے تنع کیا ،اس کے بعد بوری حیات طبیبہ میں بھی بیمسئلہ بیدانہیں ہوا کہ مہاجرین اور انصاری ایک ووسرے کےخلاف کھڑے ہوجا ئیں ،حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کے بت کواینے یا وُں تلےروندویا، اور بیعلیم دی کہایک دوسرے کی مدواس بنیاد برند کرد کہ بیمیرا ہم وطن ہے، بیمیری زبان بولتا ہے، بیمیرے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے،اگرکسی کی مدد کرنی ہے توحق اورانصاف کی بنیا دیر مدد کرو، حیاہے وہ کسی بھی قبيلے كا ہو، كسى بھى خائدان كا ہو، كو كى بھى زبان بولتا ہو۔

سب مسلمان ایگ جسم کی طرح ہیں

بہرخال! بیدا تنابردااوراہم اصول ہے جواس آیت کر بید میں بیان فرمایا گیا، اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑمل کر کے دکھایا، جس نے سارے مسلمانوں

کو بھائی بھائی بنادیا ،اورحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اسارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو جائے تو ساراجہم اس ہے بے چین ہوجاتا ہے، ساراجہم رات کوتہیں سوسکتا،اور ا بورے جسم کو بخار آ جاتا ہے، اس وجہ ہے کہ اس کے جسم کا ایک حصہ درو میں ہے۔ ای طرح مسلمان ہیں ، کہایک مسلمان کہیں بھی رہتا ہو ، کو کی بھی زبان بولتا ہو ،کیکن جب وہ مسلمان ہے تو اس کی تکلیف ساری دنیا کے مسلمان ایبے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ بیہ ہے درحقیقت'' وحدت اسلامی''جس کا درس قر آن کریم نے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برعمل کر کے دکھایا ،افسوس ہے کہ نیے ظلیم الثان درس ہم اپنی تاریخ کے مختلف مرحلوں میں بار بار بھو لتے رہے ہیں ، اس درس کونظر اندازکرتے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم دنیا کے اندر ذکیل ہوتے رہے، وشمنوں کے آھے مغلوب ہوئے رہے، اور دشمنوں کے غلام بنتے رہے، اللہ تعالی اسیخصل دکرم سے اپنی رحمت ہے میاصول ہمار ہے دلوں میں اپنی طرح بھا دے اور ہمارے طرز عمل کواس کے مطابق بناوے ، آمین وآخر دعوانا ان الحنباد لله ربّ العلمير.



جامع مسجد ببیت الممکر م مخلشن اقبال کراچی

قبل نماز جعه

جلدتمبركا

مقام خطاب:

وقت خطاب: اصلاحی خطبات:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### جھگڑ و**ں کا**بڑاسبب

# قو می عصبیت

التحمد لله و نخمه أو نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتو كل عليه ، و نتو كل عليه ، و نتو كل عليه ، و نشو فر بالله من يه بو الله فلا و نشوسل له و من شرور آنفسناوس مين من المحمد أن لا الله الاالله و حد أ من يه و الله فلا الله و أشهد أن لا الله الاالله و حد ألا في الله و أشهد أن الله و أسرك المحمد الله و أسرك الله و أسري الله و أسرك و الله و أسلم تسليم الله و أسرا الله و أسلم الله و أن و من الله و أن الله و من الله و أن الله و الله و أن الله و من الله و أن الله و الله و أن الله و الله و الله و أن الله و الله و

(سورة لمحجرات: ١٢)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ، و صدق رسوله النبي الكريم ، و نحن على ذالك من الشاهدين في الشاكرين ، والحمد لله رب الغلين ..

تتمهيد

بزرگان محرّ م اور برادران عزیز! بیآیت کریمہ جوابھی میں نے آپ کے

سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورت المجرات کی آیت ہے، جس کی تفییر اور تشریح کا سلسلہ کچھ عرصہ سے چل رہا ہے، آپ نے اگر شروع سے سورت المجرات کے مضامین کے بارے میں یہ بیانات سنے ہیں تو آپ کواس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی جھڑوں اور اختلافات کوختم کرنے کی تدبیر میں بیان فرمائی ہیں، اگر مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھڑا اللہ ہوجائے تو عام مسلمانوں کو بیر غیب دی تی ہے کہان کے درمیان مصالحت کرائیں اور اگر مصالحت کرائیں اور اگر مصالحت کرائیں اور اگر مصالحت نہ ہوجائے تو عام مسلمانوں کو بیر غیب دی تی ہے کہان کے درمیان مصالحت کرائیں اور اگر مصالحت نہ ہوجائے تو کا محالات شروعی کی تو تا مسلمانوں کو بیر غیب دی تیں مطلق کی مدد کریں۔

#### جھُڑ ہے کے مختلف اسیاب

پھران اسباب کی نشا ندہی فر مائی ہے جن سے عام طور پر جھگڑ ہے پیدا ہوتے
ہیں، چنانچے فر مایا کہ کوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان کا فداق نداڑائے، کیونکہ بسا اوقات
اس کی وجہ ہے جگڑا پیدا ہوجاتا ہے کہ ایک آدی دوسر ہے کا فداق اڑاتا ہے، اور اس
ہے دوسر ہے کو تکلیف پنچی ہے، اس طرح لڑائی جھگڑا کھڑا ہوجاتا ہے، پھر فر مایا کہم
ایک دوسر ہے کی جیجو اور ٹو ہ میں نہ پڑد کہ ایک دوسر ہے کا عیب تلاش کرنے کی کوشش
کرتے رہو، کیونکہ بسا اوقات جھگڑ ہے اس کی وجہ ہے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک آدی
خواہ نخواہ دوسر ہے کے معاملات میں وظل اندازی کرتا ہے، اس کے معاملات کی
جاسوی کرتا ہے، دوسر ہے کواس ہے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے نتیج میں لڑائی جھگڑا
پیدا ہوجاتا ہے۔ پھر فر مایا تھا کہ ایک دوسر ہے کو طعنے نہ دو، کیونکہ طعند دینے ہے تکلیف
ہوتی ہے، اور اس کے نتیج میں جھگڑ اپیدا ہوتا ہے، ایک دوسر ہے کے برے نام نہ رکھوں
کیونکہ ایک آدمی کا اچھا نام ہے، آپ نے اس کا نام بگاڑ کرکوئی نام رکھ دیا، جس سے
اس کو تکہ ایک آدمی کا اچھا نام ہے، آپ نے اس کا نام بگاڑ کرکوئی نام رکھ دیا، جس سے
اس کو تکہ ایک آدمی کا اچھا نام ہے، آپ نے بی جھڑ اپیدا ہوتا ہے، پھر فر مایا تھا کہ ایک

دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس لئے کہ جب سامنے والے کو پہتہ چاتا ہے کہ میرے پیچھے میری برائی بیان کی گئی تھی تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جھڑا پیدا ہوتا ہے، ہبر حال! جھڑے کے بہت سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فر مائے ہیں، اور ان کوختم کرنے کی تاکید فر مائی ہے۔ اس سورت میں بیان فر مائے ہیں، اور ان کوختم کرنے کی تاکید فر مائی ہے۔

### جُھُگر <u>ے</u> کا ایک اور عبب'' قو می عصبیت''

ایک اور جھڑ اجو ہمارے درمیان بیدا ہوتا ہے، اس کو حم کرنے کا ایک بہت اہم اصول اس آیت میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات اس بناء پر جھڑ ہے پیدا ہوتے ہیں کہ انسانوں کے دوگر وہ ہیں، اور دونوں گروہ نے اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی زبان اور اپنے وطن کے اعتبار ہے اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے، اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا ہے کہ یہ سندھی ہے، یہ برگائی ہے، یہ بخالی ہوئی ہے، اور دوسرے سے زیادہ انصل اور دوسرے سے ذیادہ اعلیٰ مزیادہ باشد ہم بخت ہے، اور دوسرے کو اپنے مقابلے میں حقیر ہم تی ہوں جس جماحت سے جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، وہ بہت عزت والا ہے، اور دوسرا جس گروہ ہے۔ بہت سے جھڑ ہے۔ جس جاعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ معاذ اللہ حقیر اور ذایل ہے، بہت سے جھڑ ہے۔ اس موج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

# شرافت کی بنیا دخا ندان نہیں

قرآن کریم نے اس دوسری قتم کے جھگڑ وں کوختم کرنے کے لئے سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے بہت اہم اصول بیان فر مایا کہا ہے لوگو!اس میں

سرف مسلما توں سے خطاب تہیں ہے، بلکہ ساری انسا نبیت سے خطاب ہے کہ اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت ہے پیدا کیا ہتم سب کے جدامجد حصرت آ دم علیه السلام میں ، اورتم سب کی ماں حضرت حواعلیہا السلام میں ، سارے انسان انبی دونوں ہے پیدا ہوئے ہیں ، اس کے بعد ہم نے شہیں مختلف گر د ہوں اورمختلف قببلوں میں تفتیم کر دیا، بیفلاں قبیلے ہے تعلق رکھتا ہے، بیفلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، اور بینقیم ہم نے صرف اس لئے کی ہے تا کہتم ایک دوسزے کو بیجان سکو، شنا خبت کرسکو، مثلاً عبد الله کئی انسانوں کا نام ہے، کیکن ایک عبد الله کو ووسرے عبداللہ ہے متاز کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ بیعبداللہ وہ ہے جو کرا جی بیں پیدا ہوا، اور پیعبداللہ وہ ہے جولا ہور میں پیدا ہوا، اور پیعبداللہ فلال خاندان ہے تعلق رکھتا ہے، بیعبد اللہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، صرف پہچانے کے لئے ہم نے یہ قبیلے بنائے ،الہذا شرف اورفضیلت کا مدار خاند إنوں اورقبیلوں پرنہیں ہے، کوئی انسان دوسرے انسان پر اس بناء پر فوقیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی خاص | غاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔

عزت کی بنیاد'' تقوی''ہے

شرافت اور بزرگی اگر کسی کو حاصل ہوگی تو وہ تقوی کی بنیا دیر ہوگی "إِنَّ اَکُرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَفَاکُمُ "تم میں سب سے زیادہ شریف، اور الله کے نزد کی سب سے زیادہ شریف، اور الله کے نزد کی سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جوتم میں زیادہ شقی ہو، جتنامتی ہوگا، اتنا ہی وہ الله تعالیٰ کے ہاں باعزت ہوگا، چاہے وہ کسی مجلی ذات سے تعلق رکھتا ہو، یا معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، یا معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کین وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظمت والا ہے، عزت والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔

#### ابلءرب اورقبائلي عصبيت

عرب کے لوگوں میں قبائلی عصبیت کوٹ کوئ کر بھری ہوتی تھی ، فلال قبیلہ اونے درجے کا ہے ، میں قبیلہ زیادہ بزرگ والا ہے ، یہ قبیلہ کم بزرگ والا ہے ، یہ قبیلہ کم بزرگ والا ہے ، یہ تصورات ذہنوں میں پوست تھے ، اوراس طرح بیوست تھے کہ ذہنوں سے نکلتے ہی نہیں تھے ، اور جب عربوں کے ہی بعض قبیلوں میں آپس میں اور نج نئی تھی تو عرب سے باہر کے لوگوں کوکوئی درجہ دینے کا سوال ہی تہیں تھا ، یک الکی اللہ عرب سارے غیرعرب کو تھے ، اور جم کے معنی ہیں ''مونگا'' ایعنی سب یک اللہ اللہ عرب سارے غیرعرب کو تھے ، اور جم کے معنی ہیں ''مونگا'' ایعنی سب کو نگے ، ان کو بولنانہیں آتا ، لہذا تجمیوں کو وہ نجلے درجے کا سمجھتے تھے ۔

#### حضرت بلال كامقام

لین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعہ یہ قابت کردیا کہ کوئی آدی چاہے کی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کی بھی علاقے کا باشندہ ہو، جب وہ اللہ کا بند و بن گیا، اور اللہ کے آگے اس نے اپنا سر جھکا دیا، اللہ کا خوف اس کے دل بیس پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اس نے کرلی وہ اب دوسروں پر بازی کے گیا، چاہے وہ کالاحبثی ہی کیوں نہ ہو، حضرت بلال حبثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی حیس اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے بلال ایس بناؤ کہ کون سائم لی تم ایسا کرتے ہو کہ بیس نے جنت میں اپنے سے آگے تم ہمارے وہ کا اور ایوا ہو سے کا جو تقلیم منصب تھا، اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نتی فر ایا۔ و نیا دیکھتی رہ گئی کہ قبیلے کے بڑے برے بڑے لوگ عظیم، جیسے ابوسفیان، ابوجہل اور ابولہب، دیکھتی رہ گئی کہ قبیلے کے بڑے برے بڑے لوگ عظیم، جیسے ابوسفیان، ابوجہل اور ابولہب، دیکھتی رہ گئی کہ قبیلے کے بڑے برے بڑے لوگ عظیم، جیسے ابوسفیان، ابوجہل اور ابولہب، دیکھتی رہ گئی کہ قبیلے کے بڑے برے بڑے لوگ عظیم، جیسے ابوسفیان، ابوجہل اور ابولہب، دیکھتی رہ گئی کہ قبیلے کے بڑے برے بڑے لوگ عظیم، جیسے ابوسفیان، ابوجہل اور ابولہب،

امیہ بن خلف، بیسب اینے قبیلوں کے سردار سمجھے جاتے تھے، بیسب تو ایک طرف ہٹ صحنے ،اوراس حبثی غلام کواللہ تعالیٰ نے بیہ مقام بخشا۔

### حضرت زاملٌ كامقام

روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ ہے کچھ فاصلے پرایک گاؤں تھا،اس میں ا کی صاحب رہا کرتے ہتھے، جو بالکل مفلس اور فقیرتشم کے آ دی ہتھے، سیاہ فام ہتھے، ساراجهم سیاہ تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتے تھے، بھی بھمارکوئی چیزخریدنے کے لئے یا بیچنے کے لئے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے،ان کا نام زاہدتھا، جب وہ آیا کرتے تقے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ فر ماتے تھے۔ ایک مرتبه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم بازار ہے گز رر ہے تھے ،آپ نے ویکھا کہ زاہد کھڑے ہوئے ہیں اوران کی بیثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آ پ تے پیچھے سے جاکران کی کولی مجرلی، اوران کی آٹکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، اور پھر آپ نے آوازلگانی کہ :مَنُ يُشُتَرِيُ هذَا الْعَبُدَ مِنِيُ ؟ كون ہے جوبیفلام مجھے۔ تر بد لے، اس طرح نداق میں آپ نے ان کے ساتھ خوش طبعی فرمائی۔ انہوں نے جب آوازسی تو پہچان گئے کہ مجھے پکڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، تواس وفت وہ اور زیادہ اینے جسم کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ہے متصل کرنے گئے، زیادہ سے زیادہ قریب کرنے گئے، اور بیر کہا کہ یا رسول اللہ! کوئی اس غلام کونہیں خریدے گا، اس لئے کہ بیہ بالکل بے قیمت غلام ہے، دنیا میں کوئی اس کوخرید نے والانہیں ، تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہتم اللہ کے یہاں ہے قیمت نہیں ہو،اللہ کے مہاں تمہاری قیمت بہت بڑی ہے۔

#### حجة الوداع ميں اہم اعلان

بہرحال! اس نخوت اور تکبر کو جونسب کی بنیا و پر قبیلے اور خاندان اور برادری
کی بنیا د پر دلوں میں بیٹھا ہواتھا، قدم قدم پراس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھا
دیا، یہاں تک کہ ججۃ الوداع کے موقع پر جہاں ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کرام کا
مجمع تھا، اس وقت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آج میں نے جا ہمیت کی
عصبیت کو اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے، لافہ ضل لِعربی عَلی عَجَمِی، وَلَا
لَائِیْسَ مَنْ مَنْ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الل

#### جب تک مسلمان متحدر ہے

آپ نے سلمانوں کو بار بارتا کیدفر مائی کہ "بائٹ الکو بنو ک بانحوۃ سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جا ہے دہ کی بھی قبیلے ہے، کسی بھی فاندان ہے، کسی بھی فاندان ہے، کسی بھی فاندان ہے، کسی بھی علاقے ہے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کی بار بارتا کید کیوں فر مائی؟ اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ سلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ یہ بیدا ہونے والا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے اتحاد کوصوبائی عصبیت کی بنیاد پر اور خاندانی عصبیت کی بنیاد پر اور خاندانی عصبیت کی بنیاد پر اور خاندانی عصبیت کی بنیاد پر اور ان کے مسلمانوں کی بنیاد پر بارہ بارہ کی کوشش کریں گے بمسلمانوں کی بنیاد پر افراک ان کے مسلمانوں کی بنیاد پر بادر کے ایک مسلمانوں کی بنیاد پر بادر کو ایک بیاد کر آج تک جب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیس کے جفاد اللہ بخبینا اللہ بندا ہے ہا ہوں اللہ بھی اللہ بادران اللہ بادر اللہ بندا ہے ہیا ہوں بادر ہونا ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہونا ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہونا ہونا ہے ہ

آپس میں فرقہ واریت نہ کرنے کے تھم پڑھل کیا تو مسلمان اس وقت تک متحکم رہے، اور کسی دشمن کی جراُت نہیں ہوئی کہ بری آنکھ ہے اس کودیجھے۔

## صليبي جنگيں اور كاميا بي

لیکن جب وشمنوں نے یہ و بچھا کہ طاقت کے زور پر سلمانوں کوختم کرنا ممکن نہیں ہے، صلبی جنگیں سلمانوں کے خلاف کڑی گئیں کہ یہ بیلیہ جنگیں سلمانوں کے خلاف کڑی گئیں، لیکن ہر صلبی جنگ میں وشمنوں نے منہ کی کھائی، اوروہ بھی کامیاب نہیں ہوئے ،اس وقت بیا حال تھا کہ صلاح الدین ابو بی اور نورالدین زنگی اور عمادالدین زنگی بیسب غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہے، لیکن مسلمانوں نے ان کو اپنا امیر بنایا ہوا تھا، اپنا قائد بنایا ہوا تھا، اپنا قائد بنایا ہوا تھا ابا وجود بکہ بیا غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لئے کہ بیسب "اِنَّ اکْرُمَکُمْ عِنْدُ اللَّهِ اَنْفَاکُمُ" کے معیار پر یہ تی تھے، اس لئے ان کے جھنڈ سے شخصہ متحد تھے، تیجہ بیا تھا کہ ہر ہم پورے از تے تھے، اس لئے ان کے جھنڈ سے شخصہ متحد تھے، تیجہ بیا تھا کہ ہر ہم تقد میر عیسائیوں کوشکست قاش دی۔

#### خلافت عثمانيها وردشمنوں كاخوف

وشمنوں نے ایک عرصہ دراز تک جائزہ لینے کے بعد رہے تھا کہ مسلمانوں کی قوستہ کارازان کے اتحاد میں ہے، لہذا انہوں نے اس اتحاد کر پارہ پارہ کرنے کے لئے عصبیت کا نتج ہویا، آپ کو معلوم ہے کہ جس زمانے میں خلافت عثانیہ ترکی میں قائم تھی، اور اس کا مرکز استنول تھا، اس وقت ساراعالم اس کے زیر تکیس تھا، اور سب نے اس کو اپنا خلیفہ مانا ہوا تھا، اور اللہ تقائی نے اس کا اتفارعب ڈ الا ہوا تھا کہ خلافت عثانی کا نام س کر دشمن تھرایا کرتے تھے، کسی کو رہے جراً تنارعب ڈ الا ہوا تھی اس کی خلافت عثانی کا نام س کر دشمن تھرایا کرتے تھے، کسی کو رہے جراً تنہیں ہوتی تھی اس کی

آ تکھوں میں آئکھیں ڈال کر باتیں کر سکے، اور جب مجھی یورپ کے بڑے ہڑے حکمر انوں نے خلافت عثانیہ پرحملہ کرنے کی کوشش کی تو ہمیشہ مند کی کھائی۔

### وشمنوں کی حیال

آخریس و شمنوں نے سے جاں ہیں ہے کہا کہ تم تو عرب ہو ہمہارے

پاس قرآن نازل ہوا تھا ہمہارے پاس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہمہاری

زبان میں اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا تھا ہم کہیں زیادہ و و مروں سے فوقیت رکھتے

ہو ، کین اس کے باوجو دیہ ترک ہم پر حکومت کررہے ہیں ، البذا ''عرب لیگ' کے نام

ہو ایک شظیم ہواوی کہ ہم عرب ہیں ، اور ہم ترکوں کے زیر نگیں نہیں رہیں گے۔

و مری طرف ترکی کو یہ بیتی پڑھایا کہ تم ترکی ہو ، کین تم نے عربی زبان اختیار کررکھی

ہے ، عربی رسم الخط اپنا رکھا ہے ، حالا نکہ عربی زبان کا تمہاری زبان سے کوئی تعلق نہیں ، تمہارا رسم الخط بھی عربی ہونا چاہئے ، تمہارا اسم الخط بھی عربی ہونا چاہئے ، تمہارا اسم الخط بھی عرب سے نہیں ہونا چاہئے ، تمہارا اسم الخط بھی عرب سے نہیں ہونا چاہئے ، تبہارا اسم الخط بھی عربی کے دوگوں کو عرب کے خلاف کھڑا کردیا۔

### دشمنوں کی حال کا نتیجہ

اس کا بھیجہ یہ ہوا کہ جب ترکوں کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے ملازمتوں میں ترکوں کوعر ہوں کے مقالبے میں فوقیت دینی شروع کر دی، جس کے نتیج میں عربوں کو بیہ شکایت ہوئی کہ بیر ترک عربوں کو ملازمت نہیں دیتے ،اور دوسری طرف عربوں کو بیہ شکایا کہ تہمیں ترکوں کے ماتحت نہیں رہنا جا ہے ،اس کے متیج میں دونوں کولڑ ادیا ،اورادھر' عرب لیگ' قائم ہوگئی ،اوردھرمصطفیٰ کمال پاشا کھڑ اہوگیا ،اوراس نے کہا کہ میں خلافت کوقائم نہیں رہنے دوں گا ،اوراس خلافت

کوفتم کر کے ترکوں کی بالا دستی قائم کروں گا، چنا نچہاس نے عربی زبان میں اذان دین منع کر دی، مسجدوں میں جولوگ عربی میں نماز پڑھیں، یااذان دیں، اس کوجرم قرار دیدیا، اس لڑائی کے نتیجے میں خلافت عثانیا نوٹ کی، اور مسلمانوں کی متحدہ قوت یارہ پارہ ہوگئی۔

اس بات کوا قبال مرحوم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ: چاک کردی ترک تاواں نے خلافت کی قبا سادگی اپنوں کی دکھے، اوروں کی عیاری بھی دکھے

دشمنوں نے بیر جال جل کرمسلمانوں کو پارہ پارہ کردیا۔ آپ اندازہ لگا کیں کہ وہ خلافت عثمانیہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا ، اس کو بے شار حصوں میں تقسیم کردیا ، اور آج مسلمانوں کے ۵۲ ملک ہیں ، کو یا کہ خلافت عثمانیہ کو ۳ حصوں میں تقسیم کردیا ، جس کے نتیج میں مسلمانوں کی توت پارہ پارہ ہوگئی ،اوردشمنوں کی جاندنی ہوگئی ،اورانہوں نے مسلمانوں کولقمہ تر بجھ لیا۔

عصبيت برژا فتنه -

بہر حال! بیعصبیت اتنابز افتذہے کہ جومسلمانوں کے سیاسی زوال کا بہت برد اسبب بنا، اقبال مرحوم کہتے ہیں:

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو چرائمن ہے اس کا دہ ملت کا کفن ہے جو چرائمن ہے اس کا دہ ملت کا کفن ہے لیعنی یہ جو نئے مئے خدا بنائے گئے ہیں،ان نئے خداؤں میں سب سے بڑا خدایہ ہے کہ جو میر سے وطن کا رہنے والا ہے، وہ تو میرا ہے،اور جو میر سے وطن کا رہنے والا ہے، وہ تو میرا ہے،اور جو میر انہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملت کا جو اتحاد تھا وہ گویا

پارہ پارہ ہوکراس کوتم نے کفن پہنا دیا۔

ہ جھی بیفتنہ موجود ہے

سے بہت اہم سبق ہے، جوقر آن کریم کی ہے آیت دے رہی ہے، اور آج بھی

ہمارے اندر بیڈنٹٹ موجود ہے، وہ ہے صوبائی عصبیت کا فنت بیسندگی ہے، بیہ پنجابی ہے،

بیر بنگائی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ مہا جر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فنٹے آج ہمارے ہال موجود

میں ، اور ان فنٹول کے نتیج میں ہم ایک صالح اور نیک اور انصاف والی حکومت سے

محروم ہیں ، آپ ذراا ہے گریبان میں مند ڈال کرو کیھئے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو

میں بنیاد پر ووٹ دیے جاتے ہیں؟ کیا کوئی یہ دیکھٹے ہے کون سا آدی کروار کے

ائتبارے ، اور عمل کے اعتبارے ، اور تقوی کے اعتبارے بہتر ہے، بید کیھئے ہیں ، یا یہ

و کیستے ہیں کہ کون میری برادری کا ہے؟ آج سارے ووٹ برادر یوں کی بنیاد پر ڈالے

جارہے ہیں، فلال میری برادری ہے، مجھے تو اس کو دوث دیتا ہے، چاہے یہ کیسا بھی

ہو، جانتا ہے کہ وہ محض طالم ہے، جانتا ہے کہ وہ کر بہت ہے، جانتا ہے کہ دہ بدقماش

ہرادری سے تعلق رکھتا ہے، البذا مجھے ہرحال میں اس کو ووٹ دیتا ہے۔

ورنة ظلم برداشت كرنے كے لئے تيار ہوجاؤ

جب ہمارا میں حال ہے تو پھراگر جابراور ظالم حکمران ہم پرمسلط ہوتے ہیں تو یتاؤیہ س کا قصور ہے؟ بتاؤیہ س کی خامی ہے؟ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا" اِنَّمَا اَعْمَالُکُمْ عُمُّالُکُمُ" تمہار ہے حکمران تمہار ہے اعمال کا آئینہ ہیں۔ تم نے جو بویا ہے وہی کا ٹو تے ، اگرتم برادر یوں کی بنیاد پر ،صوبوں کی بنیاد پر اور وطن کی بنیاد پراوگوں کو منتخب کرتے ہوتو پھراس بات کے لئے تیار رہوکہ تم پراییا حکران آئے جوتہارا خون چوہے ، تم پرظلم کرے ، جب تک تم قرآن کریم کی اس ہدایت کی طرف نوٹ کرنہیں آؤگے کہ "اِنَّ اکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ آنَفَاکُمْ "تم میں ہے بہتر وہ خص ہے جواللہ نتعالیٰ ہے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں تقوی ہو، جو تقی ہو، جواللہ نعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس رکھتا ہو، جب تک تم اس کی طرف لوٹ کر نہیں آؤگے ، اور جب تک ایسے خض کو ختب نہیں کرو ہے ، اس اوجیڑ بن میں بہتلار ہو گے ، جس میں آج جتلا ہو، ایک ہے برجہ کرایک جا برو ظالم حکمران آتارہے گا، اور ایک میں آئی جبتلا ہو، ایک سے بڑھ کرایک جا برو ظالم حکمران آتارہے گا، اور ایک کے ایک اور معاشرہ فراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا۔

خلاصه

اگرقرآن کریم کی اس ہدایت کوہم اپنالیس کہ "اِنَّ اکسرمَ کھے نَدَ اللّٰهِ الْمُتَّاکُمْ" کہ ہمیں تو وہ پہندہ جواللہ کا خوف رکھنے والا ہو، جواللہ کے بندول پرجم کھانے والا ہو، جو اللہ کے بندول کے ساتھ الصاف کرنے والا ہو، چاہے وہ برادری کا ہو، یا کسی اور برادری کا ہو، چاہے وہ ہمارے وطن کا ہو، یا کسی اور وطن کا ہو، یا ہمی اور وطن کا ہو، یا کسی اور وطن کا ہو، یا ہمی اور قرآن کا ہو، چاہے وہ ہماری زبان بولتا ہے، لیکن اگراس کے دل میس خداکا خوف ہے، تو وہ ہمارا ہے، جب تک بیدتھور بیدائیس کردے اور قرآن کی اس خوف ہے، تو وہ ہمارا ہے، جب تک بیدتھور بیدائیس کردے اور قرآن کی اس بدایت پر عمل تہیں کروگے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم ہے اپنی اس طرح شوکریں کھاتے رہوگے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تو نیش عطافر مائے، آبین و آخر دعو انا ان الحسد للله رت النظمین



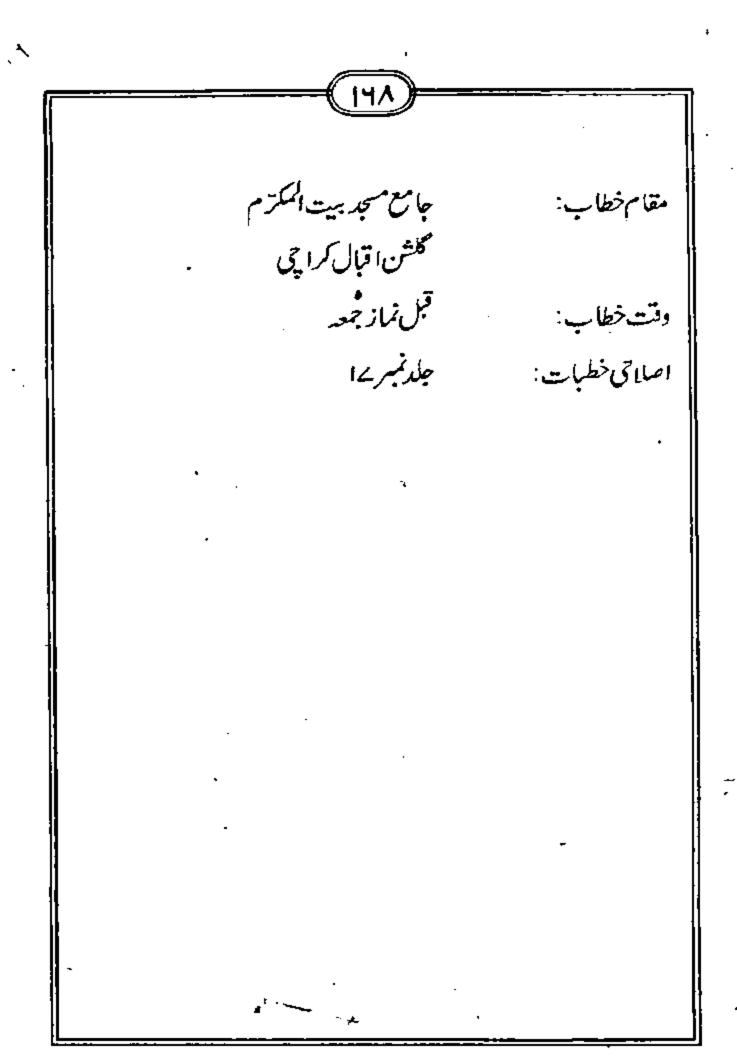

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# زيانى ايمان قابل قبول نہيں

ٱلْتَحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُ مَ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ، وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُنْ لِلَّهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلَاهَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُ أَ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْراً آمًا بَعَدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَّالَتِ الْاعْرَابُ امْنَّا ﴿ قُللَّكُم تُومِنُوا وَلٰكِنَ قُولُوا اسْلَمْنَاوَلَمَّا يَدُّحُل الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبُكُمُ \* وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَةً لَا يَلِتُكُمُ مِنْ اَعَمَالِكُمُ شَيْنًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ إِنهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُنَابُوا وَجَاهَدُوا بِآمُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ \* أُولَٰتِكَ هُمُ الصَّدِقُونِ ٥ قُلُ آتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِيْنِكُمْ ﴿ وَاللَّهُ يَعُلُمُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْآرُضِ ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شِيءٍ عَلِيُمٌ ٥ يَمُنُّونَ عَلَيُكَ أَنْ اَسُلَمُوا -قُلُ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسُلَامَكُمُ ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدْ بِكُمُ لِلُإِيْمَان

إِنَّ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ ٥ إِنَّ اللَّهُ يَعَلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَ الْآرُضِ \* وَ اللَّهُ بَصِيرٌ 'بِمَا تَعُمَلُون ٥

(سورة الحجرات: ١٤ تا ١٨)

ة منت بالله صدق الله مولانا العظيم ، و صدق رسوله النبي الكريم ، و تحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين ، والحمد لله رب الغلين \_

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز! کانی عرصہ سے سورۃ المجرات کی تفییرادر تشریح کا سلسلہ جل رہا ہے، اور آج میں نے اس سورت کی آخری آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیں، اس برانشاء اللہ سورۃ المجرات کی تفییر مکمل ہو جائے گی، جوآیات میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جیں، ان کے شان نزول کا ایکہ ، خاص واقعہ ہے ، واقعہ یہ ہے کہ عرب میں کچھود یہاتی لوگ تھے، جن کواعرابی لہا جاتا ہے، اور جن کو بدو بھی کہتے ہیں، یہ لوگ مدید منورہ میں آئے، اور جن کو بدو بھی کہتے ہیں، یہ لوگ مدید منورہ میں آئے، اور جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے، اور کلمہ تو حید اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور کلا ہری اعتبار سے اسلام قبول کر لیا۔

شأن نزول

جب اسلام قبول کرلیا تو مدینه منوره میں تجھ عرصه رہے، تو انہول نے حضور اُ صلی انتُدعلیہ دسلم ہے نت نے مطالبات شروع کر دیے کہ ہم چونکہ اسلام لے آئے میں ، لہٰذا ہماری مالی مد د کریں ، فلاس چیز ہمیں دیں ، اور انداز ایسا اختیار کیا کہ گویا اسلام لاکر نبی کریم صلی التُدعلیہ وسلم پراحسان کیا ہے ، اورا گرمطلوبہ چیزان کول جاتی تو وہ خوش ہوجاتے، اور اگر نہ ملتی تو انداز ایبا اختیار کرتے جیسے ہمارے مسلمان ہوتے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تو ان لوگوں کے بارے میں بیآ خری آیات نازل ہوئی ہیں۔

بہلی آیت کا ترجمہ

پہلے ان آیات کا ترجمہ من لیں ، پھر ان کی تشریح عرض کروں گا ، باری تعالی فرماتے ہیں کہ بید ریباتی لوگ ہے کہدر ہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ، اے نجی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہددیں کہتم ایمان لیے ایمان ہیں لائے ، بال! یہ کہوکہ ہم نے سر جھکا دیا ہے ، ظاہری اعتبار سے تم نے اسلام قبول کرلیا ہے ، ظاہری اعتبار سے تم نے اسلام قبول کرلیا ہے ، ظاہری اعتبار سے تم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے ، اور بظاہر تم نے اطاعت اعتبار کرلی ہے ، لیکن ابھی تک ایمان تمہار سے دلوں میں داخل نہیں ہوا ، اور اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے قو اللہ تبارک و تعالی تمہار سے اعمال میں ہے ، بیک رسول کی اطاعت کرو گے قو اللہ تبارک و تعالی تمہار سے اعمال میں ہے ، بیک میں کریں گے ، بیک ہرشل کا پورا پورا تو اب دیں گے ، بینک اللہ تعالی بہت بخشے والے ہیں ، بہت رحمت کرنے والے ہیں ۔

د وسری آیت کا ترجمه

اب سوال پیدا ہوا کہ یہ جو کہا گیا کہتم ابھی تک ایمان نہیں لاتے، بلکہ طاہری طور پراسلام قبول کرلیا ہے، توحقیقی ایمان لانے کی علامت کیا ہے؟ اس کے باری تعالیٰ نے اگلی آیت میں فر مایا کرتے کی علامت کیا ہے؟ اس کے بارے میں یاری تعالیٰ نے اگلی آیت میں فر مایا کرتی میں ایمان لانے والے والے والے میں جو اللہ پر اور اس سے رسول پر ایمان لائے ، اور پھرکمی شک کا اظہار تہیں کیا۔ وہی بات کہ اگر کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگیا تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ونیاوی

کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو کہنے گئے کہ ہمارے اسلام لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ایمان لا نا نہ ہوا، یہ تو شک اظہار ہوا، اور جبکہ صحیح معنی میں اسلام لانے والے وہ ہیں جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک مین مبتلانہیں ہوتے ، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، یہ وہ اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جوابے ایمان کے دعوی میں سے ہیں۔

#### تيسري آيت کاتر جمه

آئے فرمایا کہ اے محمصلی اللہ علیہ وسلم! آپ اِن اعرابیوں اور دیہا تیوں اے کہد تیجے کہ کیاتم اللہ تعالیٰ کو اپنے وین کے بارے میں آگاہ کرنا چا ہتے ہو، اور اللہ نانا چا ہتے ہو کہ آ بان قبول کرلیا ہے، تم اسلام لے آئے ہو، حالا نکہ اللہ تعالیٰ سب بھی جائے ہیں جو پھھ آسانوں میں ہے، اور جو پھھ زمین میں ہے، اور تہمارے دل کی گہرائیوں میں جو با قیس ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس وجہ ہے تم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ کر دھو کہ نہیں و سے سکتے کہ تہمارا وین اسلام ہے، اور تم مسلمان ہو گئے ہو، حقیقت میں تم مسلمان نہیں ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانے والے ہیں۔ ہو، حقیقت میں تم مسلمان نہیں ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانے والے ہیں۔

# چوتھی اور یا نجویں آیت کا ترجمہ

پھرفر مایا کہ بیلوگ آپ پراحسان جمّاتے ہیں اس بات کا کہ وہ اسلام لے آئے، گویا کہ اپنے اسلام لانے کا احسان آپ پرر کھتے ہیں ،اے محمّ صلی الله علیہ وسلم! آپ ان سے کہد دہنے کہتم بھے پراپنے اسلام لانے کا احسان نہ جناؤ ؤ، اس لئے کہ اقراق تم صحیح معنی میں مسلمان ہوئے ہی نہیں ہو، ایمان تمہار ہے دلوں میں داخل ہی نہیں ،ہوا، تم سے معنی میں مسلمان ہوئے ہی نہیں ہو، ایمان تمہار ہے دلوں میں داخل ہی نہیں ،ہوا، تم سے صرف دنیا وی فائدے حاصل کرنے کے لئے کلم شہادت

پڑھ لیا ہے، لہذا حقیقت میں تو تم مسلمان نہیں ہوئے ، لیکن اگرتم اپنے ایمان کے دعوی میں ہے بھی تبہا راکوئی احسان اللہ تعالیٰ پرنہیں ہے کہ تم نے اسلام قبول کرلیا ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس اللہ تعالیٰ پرنہیں ہے کہ تم نے اسلام قبول کرلیا ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تہمیں ایمان کی ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمیتوں کے چھے ہوئے ہیں ، ان سے واقف ہے ، آسان اور زمین میں جتنے راز ہیں ، جتنی خفیہ چیزیں ہیں ، ان سب کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے ، اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو دیکے رہا ہے جوتم کرتے ہو۔ ای پرسورت ختم ہوئی ، یہ تھا ان آیات کا ترجمہ جو ہیں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں۔

تلاوت کیں۔

محض زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں

ان آیات میں دو تین باتیں ہیں، جو ہمارے اور آپ کے لئے بوے عظیم
سبق پر مشمل ہیں، پہلی بات بیہ کہ ایمان در حقیقت محض زبان سے کلہ پڑھ لینے
کا نام نہیں کہ بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اور آ دمی مؤمن ہوگیا، کونکہ ہمیں تو تھم ہے
کہ اگرکوئی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو تم اس کے ساتھ مسلما نوں جیسا سلوک کرو،
لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ صرف زبائی کلمہ پڑھ لینے سے پورا نہیں
ہوتا، بلکہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب زبان سے جو بات کہ رہے ہووہ بات ول
میں بھی یقین کے ساتھ جاگزین ہو، مثلاً اگرزبان سے تو یہ کہ رہے ہوکہ "محمد
میں بھی یقین کے ساتھ جاگزین ہو، مثلاً اگرزبان سے تو یہ کہ رہے ہوکہ "محمد
میں بھی اللہ کے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہیں ہے کہ ہم آپ کا تھم ما نیں
باللہ ۔ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہیں ہے کہ ہم آپ کا تھم ما نیں
سے وار آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے ۔ یا مثلاً زبان سے تو یہ کہ درہے ہو کہ "لا

ا طاعت نہ کی جائے ، اور عملاً تم دوسروں کی اطاعت کرتے پھررہے ہوتو محض زبانی کلمہ پڑھ لینے ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم مؤمن نہیں ہو سکتے۔

#### سلوك مسلما نو ں جبيبا ہوگا

دیکھے! جہاں تک ونیا میں کسی کے ساتھ سلمانوں جیسا معاملہ کرتا ہے، تو

اس کے بارے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے بیتھم دیا ہے کہ تم دلوں کو کر بد کرنہیں و کھ

سے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ للبذا ہمیں تو بیتھم ہے کہ اگر کو کی شخص کلمہ پڑھ لیتا

ہے، اورا پنے آپ کو سلمان کہتا ہے، اور بظا ہراس کے عقا کد میں کو کی خرابی نظر نہیں

آتی ، تو اس صورت میں ہم اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کریں گے۔ جیسا

کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی بہت بڑی

تعداد تھی ، جو زبان سے اسلام لے آئے تھے، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے

سے ، دل میں ایمان نہیں تھا، اس لئے وہ طرح طرح کی سازشیں اسلام کے خلاف

کر تے رہتے تھے، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں

کیا کرتے تھے، وہ لوگ زبان سے مسلمان تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے ، ان کو

منافقین کہا جاتا ہے۔

# ابيااسلام قبول نهيس

سرکارہ و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر چہ بیہ ول سے مؤمن نہیں ، لیکن چونکہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور زبان سے اقر ار کرر ہے ہیں ، لہٰذاتم ان کے ساتھ مسلمانوں جیساسلوک کرو، چنانچہ جب ان میں سے کوئی مرجاتا تو صحابہ کرام اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے تھے، اور جب کوئی ملکا تو سلام کرتے جاتا تو صحابہ کرام اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے تھے، اور جب کوئی ملکا تو سلام کرتے

اوران کے سلام کا جواب و ہے ، ان کے اسلامی حقوق ادا کرتے تھے ہیکن قرآن کریم اس بیان سے بھرا ہوا ہے کہ یہ منافقین جہنم میں جا ئیں گے۔ اِنَّ الْسُنفَا فِقِینَنَ اللَّدُرُكِ الْاسُفَلِ مِنَ النَّادِ . (سورہ ال عسران: ۱۹ ) یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیلے طبقے میں ہول گے۔ بہر حال! دنیاوی احکام کے اعتبار سے اگر چدان کے ساتھ مسلمانوں جیساسلوک کیا جارہا ہو، لیکن آخرت کے احکام کے اعتبار سے الله تعالی فرمار ہے ہیں کہ ان گا ایمان ہمار سے نزد یک معترفییں ، کونکہ بیسب زبانی جمع خرج ہے ، ان کے ول کے اندرایمان موجود نہیں ، لہذا آخرت میں ان کے ساتھ ویہائی سلوک ہوگا ، جیسے کا فروں کے ساتھ ہوتا ہے۔

### دل میں ایمان نہ ہونے کی دلیل

بہرحال! ان آیات میں ان اعرابوں سے بہاجار ہاہے کہ محقیقت میں ایمان نہیں لائے ہو، اگر چہ تم نے زبان سے اقر ارضر در کرلیا ہے، لیکن ابھی تک تہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہواہے، دلیل اس کی بیہ ہے کہ تم اسلام لانے کے بعد بیہ مطالبات کرتے ہوکہ چو فکہ ہم مسلمان ہوگئے ہیں، لا و ہمیں اشخے پیلے دو، لا و ہمیں فلال سہولت مہیا کرو، فلال فاکدہ ہمیں پہنچنا چا ہے، اور اگر وہ فاکدہ تہمیں نہنچنا تو ہے ، اور اگر وہ فاکدہ تہمیں نہنچنا تو ہے ہوکہ ہمازے اسلام لانے کا تو کوئی فاکدہ ہی نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بظاہر جو اسلام قبو کیا ہے وہ اس لئے قبول کیا ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا کا کوئی فاکدہ حاصل کرنا چا ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا چا ہیں نہ کرتے کہ اسلام لانے سے کہنا ہیں نظر ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے کہ اسلام لانے سے کہنا گا ان کہ ہموا ؟

### اسلام کے بعد ظلم وستم کا سامنا

جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس دجہ سے لاتا ہے کدایک حقیقت کوشلیم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار ہے اس کوکوئی فائدہ پہنچتا ہے یانہیں پنجتا؟ اس كأايمان ہے كوئى تعلق نہيں۔ ديكھے! كتے مسلمان ايسے ميں جوايمان لائے ،لیکن ایمان لانے کے بعد نہ صرف بیر کہان کو دنیا وی فائد ونہیں ہواء بلکہان کو بڑے ظلم وستم کا سامنا کرتا پڑا، ان کو پتھروں پرلٹایا جار ہاہے، ان کو کوڑ نے مارے جارہے ہیں ،ان کا کھاتا پیٹا بتد کیا جار ہاہے، بیساری با تیں ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوئمیں ،لیکن ان سب با توں کے باوجود ان کے ایمان میں اور وقت پیدا ہوتی چلی گئی، یہ وہ لوگ تھے جو سیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اورتم ایمان لائے کے بعد جو میہ کہدر ہے ہو کہ جمیں فائدہ نہیں پہنچا، تو بات راصل میہ ہے کہ تمہارے ذہنوں میں تو دنیاوی فائدے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے، بس دنیاوی مفادات کی خاطر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔

# دین پر چلنے سے ابتداءً آز مائش آتی ہے

ایک اور جگہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح فر مایا ہے، بہت ہے لوگول کے دلوں مین بعض اوقات اس قتم کے خیالات آنا شروع ہوجاتے ہیں، جب وہ لوگ دین کی طرف اور اسلامی احکام پڑمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو بعض اوقات ان پر پچھ آز مائشیں آتی ہیں، بھی کوئی پریشانی کھڑی ہوگئی، کوئی بھاری آگئی، روزگار جہوت گیا، آبدنی میں کی ہوگئ، آدی مقروض ہوگیا وغیرہ، یہ آز مائش ہیں جواللہ

تعالیٰ کی طرف ہے آتی ہیں، کسی پر کسی قتم کی آز مائش، کسی پر کسی قتم کی آز مائش،

ان آز مائٹوں کی دجہ ہے یہ بھتا کہ چونکہ ہیں دین کی طرف چلا تھا تو دین پر چلنے

کے نتیج میں یہ پریٹانیاں میرے او پر آئی ہیں۔ یا در کھتے ! یہ شیطان کا دھو کہ ہے،

ان پریٹانیوں کی دجہ سے دین برگشتہ ہونے کا کوئی جواز نہیں، بلکہ ایسے موقع پر اللہ

تعالیٰ سے رجوع کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ما گو، یا للہ! جھے یہ پریٹانی آگئ ہے، اپنی رحمت سے دور فرماد یہ کے، اپنی اس کی وجہ سے دین سے برگشتہ ہوجانا ہوئی ناحقیقت شناس کی بات ہے۔

ناحقیقت شناس کی بات ہے۔

#### کنارے پر کھڑے ہوکرعبا دت کرنے والے ایک اور جگہ پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفِ \* فَإِلَّ أَصَابَهُ حَيُرُ \* اطْمَأَنَّ بِهِ \* وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةُ \* انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ \* خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْآحِرَةَ \*

(سورة الحج: ١١)

فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر
کھڑے ہوکر کرتے ہیں ، کنارے پر کھڑے ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اگر اللہ کی
عبادت کرنے کے نتیجے میں اس کوکوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگیا تب تو وہ مطمئن
ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم مسلمان ہو گئے ، اور اللہ کی عبادت شروع کردی ، کیونکہ دنیاوی
فائدہ ہمیں حاصل ہوگیا۔لیکن اگر اسلام لانے اور اللہ کی عبادت کرنے کے نتیج
میں کوئی فتنہ یا آزمائش پیش آ جائے تو وہ لوگ النے منہ واپس چلے جاتے ہیں کہ
اسلام لانا اور عباوت کرنا ہمیں موافق نہیں آیا ، اس لئے کہ اس کی وجہ ہے جھے

دنیاوی نقصانات چیش آگئے، اللہ تعالی ان کے بارے میں فرمارہے ہیں کہا یہے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہوں لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوں کے بہرحال! اللہ تعالیٰ کی کوئی اطاعت اور عبادت اس وجہ سے نہ کرو کہاس کا کوئی دنیاوی فائدہ دیدے بیاس کا کرم ہے، دنیاوی فائدہ دیدے بیاس کا کرم ہے، کیکن تم جوکوئی عبادت کرو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کرو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کرو، دنیاوی فائدے کے لئے مت کرو، ایک سبق تو اس آیت کر یہ نے بیدیا۔

#### ایمان لانے کا تقاضہ

#### ووسراسبق اس آیت نے بیدویا کہ:

" إِنَّـمَا الْسُرُومِنُونَ الَّـذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُتَابُوا وَ حَاهَلُوا بِآمُوَالِهِمَ وَ آنَفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " (سورة المحسرات: ١٥)

یعن سیح معنوں میں مؤمن وہ ہیں جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد نقصان کے بعد بھر کسی شک وشبہ میں نہیں پڑتے چونکہ جھے اسلام لانے کے بعد نقصان ہو گیا اس لئے مجھے شک ہو گیا کہ اسلام برحق ہے یا نہیں، بلکہ ان کا بیعال ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی اور اپنے مال کے ذریعہ بھی اللہ کے راستے میں جہاو کرتے ہیں، اور جہاد کے معنی ہیں کوشش اور جدو جہد، جس طرح بھی ممکن ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کے معنی ہیں کوشش اور جدو جہد، جس طرح بھی ممکن ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کے دین کے لعد ایک کے دین کے ایمان لانے کے بعد ایک کے دین کے لیمان کا رہے ہی ہے کہ آدی اپنے جان و مال سے اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے جدو جہد کرے۔

### اسلام لانے اور نیک عمل کرنے پراحسان نہ جتلاؤ

اور تیسرا اور آخری سبق جوان آیات کریمہ نے دیا ہے وہ بدکدا کر کوئی سیج معنی میں بھی ایمان لائے تو اپنے اسلام لانے کا کسی پراحسان نہ جتلائے ،اور جو تھم اسلام لانے کا ہے وہی علم ہرنیک کا م کرنے کا ہے، جونیک کا م کرو، وہ اللہ کے لئے کرد، اپنی آخرت ستوارنے کے لئے کرو، تواب حاصل کرنے کے لئے کرو، اور اس کام کائمی براحیان نہ جتلاؤ کہ میں نے پیکر دیا ،احیان جتلانے ہے اس نیکی آ کے بریاد ہونے کا اندیشہ ہے۔ دیکھئے! قرآن کریم میں صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، کیکن باری تعالیٰ فرمانے ہیں کہ وہ صدقہ قابل قبول ہے جو پچھ تم نے صدقہ میں بیسیے خرچ کئے ہیں ، اس کے بعد نمی پراحسان نہ جتلائیں ، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچا کیں ، تب وہ صدقہ مقبول ہے، کیکن اگر صدقہ بھی کیا ، اور ساتھ میں احبان بھی جتاتے رہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، ارےتم کیا احبان جناتے ہو، بلکہ اللہ نعالیٰ کا احسان ما نو کہ اس نے تنہیں اس نیک عمل کی تو فیق دیدی ، اگراللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو فیق نہ ہوتی تو اس نیک عمل ہے محروم رہتے ،لہذا جا ہے تم نے کتنی بڑی نیکی کر لی ہو، کتنا بڑا کارنا مدانجا م دیدیا ہو، کیکن اس کا احسان اللہ ہر اور الله کے رسول پر اورمسلمانوں پر نہ جتلاؤ، بلکہ شکر ادا کرو کہ اے اللہ! آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے اسیے فضل سے مجھے اس ممل کی تو نیق عطافر دی ، البذا احسان جتلانے کا کوئی موقع نہیں۔

خلاصہ ۔

بہر حال! ان آیات کے ذریعہ بیسبق بید دیا جار ہاہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی

نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیے ،اس کواللہ کا کرم مجھو،اوراللہ تغالی کاشکرادا کرو، یہ نہوکہ میں نے یہ کام کیا ہے ،اوراس پراحسان جمّاتے پھرو، یہ بنین سبق ہیں جوان آیات کریمہ نے عطا فرمائے ہیں ،اللہ تغالی اپنے نصل وکرم سے ہم سب کواس کی سمجھ عطا فرمائے ،اوران پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ،آبین و آخر دعوانا ان الحد د للّٰه ربّ العظمین



### بسم الله الرّحمن الرّحيم

#### ، اعتدال کے ساتھ زندگی گزار میں

# حضرت عبدالله بنعمر ورضى اللدتعالي عنه

ریا کے طویل صدیت ہے، اس میں حصرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان فرمار ہے ہیں ، بیر حصرت عمر و بن العاص رسی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز ادے ہیں ، اورجلیل القدرصحابه کرام میں ہے ہیں ، یہاں امام بخاری رحمة الله علیہ نے ان کی جو روایت تقل کی ہے،اس میں اختصار ہے، دوسری روایتوں میں ذراتفصیل آئی ہے، و وتغصیل میہ ہے کہ ان کے والدحضرت عمرو بن انعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ا نکاح ایک بڑی شریف خاتون ہے کردی<mark>ا تھا، جن کی شرافت بھی مشہور ومعروف تھ</mark>ی ، اور وہ بڑے اوینچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں ، جب نکاح ہو گیا ، اور پچھ دن گزر كَيُرَة حضرت عمرو بن العاص رضي القد تعالى بيدد كيفنا جائة تتھ كدان كى بہوا ہے 'بثوہر سے خوش ہے یانہیں ، وہ بیدد کیمھتے رہنے تھے کہ بہوکس حالت میں ہے ، ایک دن انہوں نے اپنی بہو سے یو چھا کہتم اشنے دن ہے میرے بیٹے کے ساتھ رور ہی ہو،تم نے میرے بیٹے کوکیسا یا یا ؟ تمہارے ساتھ اس کا برتا وُ کیسا ہے؟ تعلقات کیے ہیں؟ وہ شریف خاتون تھیں ،انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کےصاحبر اوے عبد الله بین عمرو بوے ہی بہترین آ دمی ہیں ، بہت نیک ہیں ، استے نیک ہیں کہ جب سے میں ان کے گھر میں آئی ہوں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ سارا دن روز ہے سے ر ہتے ہیں ،اور جب رات کو گھر میں آتے ہیں تو نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں ، اوراس بورے عرصے میں وہ اپنی عبادت میں اس درجہ مشغول ہیں کہان کو ہمارے بستر پر آنے کی فرصت نہیں۔ اس طرح ان خاتون نے ان کی نیکی اور تقوی کی تعریف کی الیکن ساتھ ساتھ صنا حقیقت حال بیان کردی کہ وہ عمادت میں استے شغول ہیں کہان کو ہماری طرف توجہ دینے کی فرعست نہیں ۔

بعثي كونفيهجت

حضرت عمر و بن العاص رعنی الله تعالی عند کو جب پیته جلانو ان کوتشویش ہوئی۔ نہوں نے حضرت عبد الله بن عمر و رضی الله تعالی عند کو بلا کر سمجھایا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، جب تھر میں بیوی موجود ہے تو اس کا بھی تق ہے کہ بچھ وقت اس کے ساتھ گزارا جائے ، تمہارا بیطرزعمل کہ سارا ون زوزے سے رہو، اور ساری رات عبادت میں کھڑ ہے ہو، بیاعتدال سے فکلا ہوا ہے، اس کوٹھیک کرو۔

صحابه كرام كاحال

کیکن حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه پر ایک غلبه حال کی کیفیت طاری تھی ،اس ز مانے بیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بکثرت لوگوں کا يه حال نقا، چونکه نبی کريم صلی الله عليه وسلم کی مجلس مبارک ميں جيھنے کا متيجه په ہوتا نفا کہ دنیا ہے بے رغبتی پیدا ہوتی تھی ، اور آخرت کی فکر بڑھتی تھی ، ہرانسان اس فکر میں رہتا تھا کہ بیری آخرت کس طرح درست ہو؟ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کر جا وَں کہ جب مروں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کی رضا مندی حاصل ہوسکے، برخض اس فکر میں تھا، محابہ کرام بار باراز واج مطہرات ہے جا کریہ بوجیتے كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم جب محمر ميں تشريف لاتے ہيں تو كيا كرتے میں؟ان کا خیال میہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھر میں تشریف لے جاتے ہوں گے تو غیرمعمولی عبادت کرتے ہوں گے، رات مجرعیادت میں مشغول رہتے ہوں گے،اگر اس عبادت کی تفصیل معلوم ہوتو ہم بھی ای طرح عبادت کریں، از داج مطهرات نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کھر میں ای طرح رہتے ہیں جس طرح تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو،آپ ہمارے گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، ہماری دلجوئی

اورخوش طبعی کی باتیں بھی کرتے ہیں ،اورعبادت بھی کرتے ہیں۔ ہم کہاں حضور کہاں

جومیابہ بیہ سوال کررہے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اورہے، اللہ نقائی نے تو آپ کے بارے میں بیا علان فر مادیا ہے کہ " فَدُ غَفَرَ لَكَ اللّٰهُ مَا نَقَدٌ مَ مِنَ ذَنبِكَ وَ مَا تَأْتُورَ " اول تو آپ ہے كوئى گناہ مرز وہوى نہیں سكا، اگر كوئى مجول جوك ہو بھی جا سے تو اللہ تعالی نے اعلان فر مادیا ہے كہ آپ كی اگلی پچپلی سب مجول چوک معاف ہیں، اس وجہ سے اگر آپ زیادہ عبادت نہ كریں تو كوئى مضا تقد نہیں، ليكن ہم تو آپ كی برابرى نہیں اگر آپ زیادہ عبادت نہ كریں تو كوئى مضا تقد نہیں، ليكن ہم تو آپ كی برابرى نہیں فر مایا ہے، البند انہیں تو زیادہ سے معصوم ہیں، اور نہ ہمارى مغفرت كا اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا ہے، البند انہیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگا رہنا چا ہے، چٹا نچہ ان میں سے ایک نے کہا میں تو سارى رات عبادت میں لگا رہنا چا ہے، چٹا نچہ ان میں کہ ہیں مسلسل ردر کے رکھوں گا بھی افظار نہیں كروں گا، تیسرے نے کہا كہ ہیں بھی کہ ہیں مسلسل ردر کے رکھوں گا بھی افظار نہیں كروں گا، تیسرے نے کہا كہ ہیں بھی کہا كہ ہیں بھی کہا كہ ہیں بھی کہ افظار نہیں كروں گا، تیسرے نے کہا كہ ہیں بھی کہا كہ ہیں بھی کہ دوں گا، بغیر نكاح کے تنہا زندگی گر اروں گا۔

غلبه حال کی کیفیت

بہر حال! حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قلم مستھے کہ کسی طرح اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنالوں ، اور دنیا کے اندر جو لھات زندگی اللہ تعالی فرح علی دنیا کی آخرت کا ذریعہ بنالوں ، اور دنیا کے اندر جو لھات زندگی اللہ تعالی نے عطافر مائے ہیں ، ان کو نتیمت سمجھ کر ان کو اللہ کی عبادت میں خرج کرلوں ، بی فکر ایسی ، اس می متمی کہ ان رغلبہ حال کی کیفیت طاری ہوگئی ، ان کے والد حضرت عمر و

بن عاص رمنی اللہ تعالیٰ ہوتہ نے ان کو سمجھایا ،تھوڑ ابہت ان پر اثر ہوا،لیکن پھر وہی حالت شروع ہوگئی ، کہ دن بھرروز ہے ہے رہے ، اور رات بھراللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے۔

# حضور ﷺ كاخودتشريف لے جانا

جب حضرت عبد الله بن عمره رضى الله تعالى عنه ابينه والدحصرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابومین نہ آئے تو انہوں نے جا کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم ے بیسارا باجرا بیان قرمایا کیمیرے ہینے کامعاملہ بیائے، وہ دن رات عبادت میں لگا ہوا ہے،ایک کی بیوی شکوہ تو شہیں کرتی ،لیکن اس کے حقوق ادانہیں ہور ہے،سر کار دو عالم صلى النُدَعنيه وسلم كو جب اطلاع مني تو آپ خو د حضرت عبد الله بن عمر ورضي الله تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے ،اب ایک صورت بیجی ہو کمتی تھی کہ آیہ ان کو اسين ياس بلا ليست اليكن حضورصلى الله عليه وسلم كاكرم و يكيف كه بلان يح بجائ خود ان کے گھر تشریف لے گئے ، جب حضرت عبداللہ عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھا كه حضور صلى الله عليه وسلم ميرے گھرتشريف لائے ہيں تواس واقعہ كو وہ خود بيان فزماتے میں کہ میں نے آپ کے منتفے کے لئے تکیہ چیش کیا، جو چیز ہے کا تھا ،اوراس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ،تا کہ آ ہے اس پر ٹیک نگا کرتشریف فر ماہوں ،لیکن حضورصلی الله علیه وسلم زمین ہی بر من الله اور حضور صلی الله علیه وسلم تے وہ تکید در میان میں رکھ لیا ،اس طرح کہ وہ تکیہ میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہوگیا ،حضورصلی الثدعلیہ وسلم نے تکیہ کو واپس تو نہیں کیا ،لیکن اس وقت حضور صلی اللّه علیه وسلم نے اس کو استعال کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی ، اس لئے اس تکیہ کو درمیان میں رکھ کر بات کرنی شروع کر دی۔

مهمان کاا کرام کریں

یہاں آ دا بہمل کی بات چل رہی تھی کہ کس طرح انسان کو بیٹھنا چا ہے اور

کس طرح اٹھنا چا ہے ، اس لئے امام بخاری رحمۃ اللہ عبید یہ بیان کرنے کے لئے

اس روایت کو یہاں لائے ہیں ، کہ جب کوئی منبمان تمہاڑے پاس آئے تو اس کے

اعز از واکرام کا ایک حصہ میا بھی ہے کہ اس کو ایک اچھی نشست پایش کی جائے ، اس کو

تنگیہ وغیرہ چیش کرے ، یہ ایک آنے والے منبمان کا حق ہے ، خاص طور پر اگر منبمان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ، یا آپ کا کوئی وارث ہو ( یعنی عالم ہو ) تو اس کا اور

زیادہ اگرام کرنا چا ہے ۔

حضور ملاتانی نصیحت کرنے کا انداز

حضرت عبدالله بن عمرورض الله تعالی عند فرماتے بیں که جب حضور صلی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہوگئ تو آپ نے مجھ سے فرمایا کدا ہے عبدالله! کیا تمہارے کئے ایک مہینے میں تین روز ہے رکھنا کا فی نہیں ہے؟ میصفور صلی الله علیہ وسلم کی سنت بھی تھی ہرماہ کے ایام بیض میں لیعنی ۱۳ رسم الراور ۱۵ رسماری کی کوآپ روزہ رکھا کرتے تھے، چونکہ ہرروزہ الله تعالی کے بال دس گناہ تو اب رکھنا ہے، لہذا اگر آدمی ایک مہینے میں تین روز ہے رکھ لے تو اس کو تمیں روزوں کا تو اب سلے گاہ اس کئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے عبدالله! کیا تمہارے لئے تین روزے کا فی نہیں صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے عبدالله! کیا تمہارے لئے تین روزے کا فی نہیں

این؟ یس نے کہایا رسول اللہ! یس بین نے استے المفاظ گے اور اس کے ذریعہ بین
نے التجاء کی کہ یا رسول اللہ! میر بے روز ہے استے کم نہ سیجے، میر بے روز وں مین
کچھا ضافہ کر دیجے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھاپانچ روز بے رکھالیا کرو،
میں نے کہایا رسول اللہ! یعنی پھر التجاء کی کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں،
میر بے لئے اور زیادہ بڑھا دیجے ، تو پھر آپ نے ان کے لئے اور بڑھا دیے،
میر اللہ کہ آپ نے فرمایا: الا صور م فوق صور م ذاؤ فر علیہ اللہ آلام، لیعن کوئی روز ہ
میر اللہ کہ آپ نے فرمایا: الا صور م فرق صور م ذاؤ فر علیہ اللہ آلام، لیعن کوئی روز ہ
معز سے داؤد علیہ السلام کے روز وں سے زیادہ افضل نہیں ہوسکتا ، حضر سے داؤد علیہ
السلام کا روزہ بیرتھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، اورایک دن افطار کرتے تھے،
اور ساری عمر آپ نے ای طرح گزاردی ، اس لئے آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا
اور ساری عمر آپ نے ای طرح گزاردی ، اس لئے آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا
التہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عندراضی ہو گئے۔

### جان کا بھی حق ہے

اس موقع پرحضورا قدى صلى الله عنيه وسلم في ان سنة قرمايا: يها عَبُدُ اللهِ إِنَّ لِنَفْسِتُ عنياتُ حقًا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْتَ حَقَّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْتَ حَقَّا، وَإِنَّ لِيَوْجِكَ عَلَيْتَ حَقَّا، وَإِنَّ لِيَوْفِ عِلْ عَلَيْتَ حَقَّا، وَإِنَّ لِيَعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا،

اے عبداللہ! تمہاری جان کا بھی تم پر کیھوٹ ہے، اور تمہاری بیو ف کا بھی تم پر کھوٹ ہے، اور تمہاری بیو ف کا بھی تم پر حق حق ہے، تمہارے آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ بعض روایتوں میں بیأ آیا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ تمہارے مہما توں کا بھی تم پر حق ہے۔

#### بيه جان اورجسم امانت ہيں

الند تعالى نے بيہ جو تهين جان دي ہے، اور ينس جو تهين عطافر مايا ہے، اس کا بھی تم یرحل ہے،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبری بات بیان فرمائی ہے،اس ے اس بات کی طرف سنبے فرمادیا کہ تمہاری میہ جان اور تمہارا میہ وجود اس کوتم میہ بیجھتے ہوکہ یہتمہارا ہے؟ تم اس کے مالک ہو؟ ایسانہیں، بلکہ حقیقت میں تمہارا یہ سارا وجود تمبارے یاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امانت ہے،تم اس کے مالک اوز مختار نہیں ہو، اورا گرتم ہے بیجتے ہو کہ بیآ تکھ میری ہے، بیاکان میرے بیں ، یہ ہاتھ میرے ہیں ، بیہ یا وُں میرے بیں اس حد تک توسمجھنا درست ہے کہ بیٹک میہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جائز استعال کے لئے عطافر مارکھی ہیں انگین جہاں تک ملکیت کاتعلق ہے اتو ریسب چیزیں القد تعالی کی ملکیت میں ، الله تعالی نے تمہیں اما نت کے طور مروی میں ، اور جب امانت کے طور بردی ہیں کہ اس امانت کا تمہارے او برحق ہے کہ اس کا خیال رکھو، اور اس کو ہلاک نہ ہوئے وو، بلا دجداس سے بے بروائی برت کراس کا تقصان ندہونے دو۔

# خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟

ای وجہ ہے خود کشی حرام قرار دی گئی ہے کہ آدمی اپنے آپ کوخود ہلا کت میں اور ہے ، اس کو اس لئے حرام قرار دیا گیا ہے کہ سے جان جو تہمیں دی گئی ہے سے تہماری نہیں ہے ، بیداللہ جل جلالہ کی عطا ہے ، اس کی امانت ہے ، اور جب اس کی امانت کا دھیان ہے ، قکر ہے ، اجتمام ہے اس کو جائز کا مول میں امانت کا دھیان ہے ، قکر ہے ، اجتمام ہے اس کو جائز کا مول میں

استعال کرنا ہے، ناجائز کاموں میں استعال نہیں کرنا ہے، بلکہ ناجائز کاموں سے استعال نہیں کرنا ہے، بلکہ ناجائز کاموں سے بچانا ہے، اور جائز کاموں میں اس کواس طرح استعال کرنا ہے جس سے اس کاحق اوا ہوجائے، جب سے بات ہے تو کھانا کھانا بھی تمباری جان کاحق ہے، بینا بھی تہاری جان کاحق ہے، بینا بھی تہاری جان کاحق ہے، بینا کھی تہاری جان کے حقوق اوا نہیں کرو گے، نداس کو کھلاؤ گے، تہاری جان کاحق ہے، نداس کو کھلاؤ گے، نداس کو کھلاؤ گے، نداس کو کھلاؤ گے، نداس کو کھلاؤ گے، نام کرنے والے ہوجاؤ گے۔

کھانا، بینآاورسوناباعث اجرہوگا

ال سے معلوم ہوا کہ انسان جینے کام بھی اپنے جسم کے علاج کے لئے ،اس کوغذا بہنچانے کے لئے ،اس جس اگر آدی کوغذا بہنچانے کے لئے کرتا ہے،اس جس اگر آدی سیست کر لے کہ اللہ تعالی نے بیہ جان جھے امانت کے طور پرعطافر مائی ہے،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحنا بیفر مایا ہے کہ تہماری اس جان کا تم پر حق ہو تو جھے جس کھا رہا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تقیل میں کھا رہا ہوں ،اگر جس میں پی رہا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تقیل میں پی رہا ہوں ،اگر جس میں پی رہا ہوں ،اگر جس مور با ہوں ،اور اگر جس میں جس کوکوئی آرام بہنچا رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تقیل میں سور با ہوں ،اور اگر جس میں جسم کوکوئی آرام بہنچا رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تقیل میں بہنچا رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تقیل میں بہنچا رہا ہوں کہ رہے ہم میرے یاس اللہ کی امانت ہے ،اگر انسان ہر عمل کے اعدر بہنیت کر المیان تھی ، بینا بھی اسے دو اللہ بینا بھی اللہ بینا بھی اسے دو اللہ بینا بھی ، بینا بھی اللہ بینا بھی ، بینا بھی ، بینا بھی ، بینا بھی ، بینا بھی اللہ بینا بھی اللہ بینا بھی اللہ بینا بھی بینا

سونابھی،آرام پہنچانابھی اجروثواب کا سبب بن جائمیں سے،انشاءاللہ تعالی۔ زندگی کا ہرممل ماعث اجربنالو

اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہتے ہے لے کرشام تک کی زندگی میں کوئی ممل ایسانہیں ہے جس کوانسان حسن نبیت سے عبادت نہ بنا سکے ،اوراس کوثو اب کا کا م نہ بنا سکے ،تم جتنے کا م بھی کررہے ہو، ان میں بینیت کرو کہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ،حضورا الدس سلی اللہ علیہ و سلم کے لئے میں بیان اللہ علیہ و سلم کے لئے میں بیاکام کررہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ دہ کام اجرو تو اب کا حب بن جائے گا۔ اس لئے فرمایا کہ تمباری جان کا بھی تم پر حق ہے ، یہ مت بھی نے برحق ہے ، یہ مت بھی نے گرا واس کے لئے اس جان کا بھی تم پر حق ہے ، یہ مت بھی نے اگر عبادت اواکر نے کے لئے اس جان کا بھی تم پر حق ہے ، یہ مت بھی نے اگر عبادت اواکر نے کے لئے اس جان کو بہت نے یا دہ مشقت میں ذیا وہ مشقت میں والا تو بچھے اس پر تو اب بھی زیادہ سلے گا، ایسانہیں ہے ، بلکہ اس جان کا حق یہ ہے کہتم اس کوآ را م بھی دو۔

#### بیوی کاحق ادا کرو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پرحق ہے، اگر اس آنکھ کو تم آرام نہیں دو گے تو ایک وقت ایسا آنے گا کہ بیر تھک جائے گا، اور بالآخروہ کا م کرنا چھوڑ دے گی فرمایا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پرحق ہے، جب تم اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کواپنے گھر لائے ہوتو اس کاحق ہے کہ تم پچھوفت اس کو دو نظی عبادت میں مشغول ہو کر اس کے حق کو تلف مت کرو۔

## کاش میں نے رخصت پرعمل کر لیا ہوتا

بہر حال!حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواعتدال کی تعلیم دی، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ بعد میں حضرت عبدالله عمرورضی الله تغالی عنه نے حضور اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے اصرار کر کر کے زیادہ روز ہے رکھنے کی احازیت لے لی ،حضور صلی امتدعنیہ وسلم نے تو ان سے فر مایا کہ تنین دن روز ہے رکھا کر و ، انہوں نے کہا کہ اورزیادہ کی اجازت وید پیچئے ، یہاں تک کہ آپ نے اس کی اجازت دیدی کہ ایک ون روز ه رکھا سروء اورایک دن افظ رئیا کرد ۔ بعد میں جب بوڑ ھے ہو گئے تو اس وقت کا پناوا قعد سنار ہے ہیں کہ اس وقت تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرکر کے زیادہ روز ہے رکھنے کی اجازت تو لے لی کمپکن اب مجھے خیال ہوتا ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی تھی کہ مہینے میں تین دن روز سے رکھا کرو، کاش کہ میں نے اس بات برعمل کرلیا ہوتا، اور میں نے اینے آپ براتی مشقت نہ ذالی ہوتی ،اس لئے کہ جب میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میہ اقرار کرلیا که ایک دن روز ه رکهون گا ۱۰ در ایک دن افطار کرون گا ،تو اب ساری عمر کے لئے میرا پیمعمول بن گیا ، اور اب میں بوڑ ھا ہوگیا ہوں ، اور بوڑ ھا ہونے کی دَجہ ہے ہر دوسرے دن روز ہ رکھنا میرے لئے وشوار ہور باہے ،کیکن میں اس لئے روز دنبیں جھےوڑ تا کہ حضورصلی اللہ عدیہ وسلم سے سامنے میں نے وعد و کرلیا تھا کہ ایک دن چپوڑ کے دوسر ہے دن روز ہ رکھوں گا ، تو اب اگر میں ردز ہے چپوڑ تا ہول تو حضور صلی اللّٰہ علیہ دملم کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہوگی ، کاش کہ میر

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت پڑمل کر لیا ہوتا۔ تھوڑ امعمول بنا و ملیکن اسکی با بندی کرو

اس کے ذریعہ وہ ہمیں سے سبق وے رہے ہیں کہ جب کوئی برواحمہیں کوئی آ سانی کا راستہ بتائے تو اس کے سامنے بہادر**ی کا مظاہرہ کرتا کوئی ا**چھی بات نہیں ، ار ہے کیا انسان اور انسان کی بہاوری، ذرا دیر میں ساری بہا دری دھری رہ جاتی ہے ، ذرابوڑ ھا ہو جائے مذرا بیار ہو جائے ۔لہذا برر**گوں نے فر مای**ا کہ جو بھی معمول اختیار کرو، بدسوچ کزاختیار کرد که ساری زندگی اس معمول کونیما تا ہے، وہ معمول تھوڑ ا ہو ،کیکن یا ہندی کے ساتھ ہو ، یہ اس ہے بہتر ہے کہ ابتداء میں جوش میں آ کر بہت زیادہ شروع کر دیا <sup>ب</sup>لیکن بعد میں ایسے <del>ڈیسلے پڑے کہ سب معمولات جاتے</del> رے، ایبا کر نامیح طریقے کے خلاف ہے، اس کئے برزمگوں نے فر مایا کہ معمول تھوڑ ابنا ؤ ہلین اس پریابندی کرو۔ حدیث شریف میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ر ما ياكة "حير العمل ما ديم عب و ان قل "بهتر **عمل وه ب**جس كى يا بندى بو، ھا ہے وہ تھوڑ ابی کیوں نہ ہو۔ زیادہ اختیار کر کے پ**ھرچھوڑ د**ینا منا سب تہیں ، اس لئے ایک اور حدیث میں حضور صلی القدعایہ وسلم نے فرمایا " افروا النفران سا استفت نه به به " قرآن کریم کی تلاوت اس وفت ت*ک کرو جب تک تمهارا د*ل لگار ہے۔ میہ نه ہو کدایک وقت میں تو ایک رات میں بورا قرآن کر مے ختم کرلیا ، تجرسارے سال میں قرآن کریم کھول کربھی نہیں دیکھا۔ بہر حال! اعتدال ہونا حیاہیے ،اعتدال کا مطاب یہ ہے کہ نفلی عما وات ہرانسان کوضر ور کرنی چاہتے۔

### نو افل محبت کاحق ہیں

جارے حضرت ڈاکٹر عبد التی صاحب قدس اللہ تعالی کرتے ہے کہ فرائض وواجبات تو اللہ جل شانہ کی عظمت کاحق ہیں ، اللہ تعالی نے حاکم بن کرہم پر اللہ تعالی نے وائم بن کرہم پر اللہ تعالی نے وقت کی تماز پر حاکرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، زکو ۃ اوا کیا کرو، جج کیا کرو، بیسارے احکام ایک حاکم کے طور پر اللہ تعالی نے عطافر مائے ہیں ، لہذا آپ کی عظمت کاحق ہے ہے کہ اس کے آگے آدی سرتسلیم خم کرے ، اور بید احکام بجالائے ۔ اور نو افل ومستخبات باری تعالی کی محبت کاحق ہیں ، کیا اللہ تعالی اللہ تعالی کے حیات کاحق ہیں ، کیا اللہ تعالی کی محبت کاحق ہیں ، کیا اللہ تعالی حیات ہیں ، کیا اللہ تعالی کے حیات کیا حق ہیں انجام کے آئے ای قانونی تعلق رکھو کے کہ جو چیز اللہ تعالی نے فرض کردی ، بس وہی انجام و یں گئے ، اور باتی کوئی نظی اور مستحب کا منہیں کریں مجے تو یہ اللہ تعالی کے ساتھ بڑا کے کہ اور کھر در اتعلق ہوگا۔

# بيوى اورشو ہر كاتعلق

دیکھے! شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق ہوتے ہیں، پچھ تو اس تعلق کے قانونی حقوق ہوتے ہیں، مثلاً شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ دے، بید اس کا قانونی حق کی نفقہ دے، اور اس کا قانونی حق کی انفقہ دے، اور اس کا قانونی حق پراکتفا کرے، اور بیوی کو اچھا چھا کھانا صبح شام کھلا ہے، لیکن وہ شوہر بیوی ہے نہ یات چیت کرے، اور اور نہ کوئی دلجوئی کا کام کر ہے، تو یہ خشک قانونی تعلق ہوا، جس میں کوئی خوش گواری نہیں، کوئی دلوش گواری میں کوئی خوش گواری میں کوئی خوش گواری میں کوئی خوش گواری میں کوئی دلوش کو اپنی کا کام کر ہے، تو یہ حق میں تو پھر قانون سے آگے ہو ھے کرا پی میت کا مکر ہے گا۔ میت کا مکر ہے گا۔

ای طرح اللہ جل شاتہ ہے ساتھ اگرتم نے صرف قانو فی تعلق رکھا کہ صرف فرائض و واجبات اوا کر لئے ، باقی نەنوافل ہیں ، نەمسخیات ہیں ، نەفضائل اعمال کی طرف توجہ ہے،تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خٹک تعلق ہوا،اس لئے کہ بینو افل ومستحبات باری تعالی کی محبتہ کاحق ہیں ، بیرسو جا کرد کہ حس ذات نے مجھے پیدا کیا ، حس ذات نے مجھے نوازا، جس ذات کی نعتوں کی بارش ہر آن میرے او پر برس رہی ہے ، کیا میں اس کے لئے صر**ف وا**جہات دفرائض پرائٹفا وکر دن جنہیں ، بیا کیک ہندے کا کا منہیں ،محبت کرنے والے بندے کا کام یہ ہے کہائی کی بارگاد میں نفلی عما وات اور مسحّیٰ ت کے <u>تخفے بھی پیش کر</u>ے ، نفلی عبادات اللہ تعالیٰ کی محبت کاحق میں ، لہٰذا نفلی عرادات کومعمو لی مت مجھو، بگذافعلی عبادات کا اہتمام ہونا جا ہے معمولات میں فرائض و وا جہات کے علاوہ تفلی عبادات بھی ہونی جاہئیں ،نفلی نمازیں ، جیسے تهجد ، اشراق ، جاشت ، ادّ ابين ، تحية الوضو ، تحية المسجد ، مه سب نوافل واجب تو نہیں ہیں 'نیکن بار**ی تعالیٰ کی محبت کاحق ہے کہ بندہ ان کو بچاا**؛ ہے ،اس کئے حضور صلی اللہ اید وسلم نے ان کوادا کرنے کی ترغیب دی۔

# حضرت عبدالله بن عمرورضي الله تعالى عنه كي تمنا

چنا نچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز اوے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبز اوے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی منہ اینا واقعہ سناتے جیں کہ میں ہید کچھا تھا کہ نجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ اللہ عنہ وسلم مسجد میں تشریف فر ما ہوتے تو مختلف سحابہ کرام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کرتے کہ حضور ا میں نے آج رات یہ خواب و یکھا ،

حضور ا بین نے آج رات میہ خواب دیکھا، حضورا قدی سکی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس کی تعبیر بھی بیان فرما دیتے ،اگر اس خواب بین کو کی بیثارت ہوتی تو اس بیثارت پر مطلع فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میرا معالمہ میہ تھا کہ جب بین سوتا تو مجھے کو کی خواب ہی نظر نہ آتا ،اس لئے میرے دل میں تمناتھی کہ کاش ایجھے بھی کو کی انچھا ساخواب نظر آئے ، اور جیسے دوسرے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سماھنے اپنا اپنا خواب بیان کرتے ہیں ، بین بھی حضور کی خدمت بین اپنا خواب بیان کروں ،اور آپ اس کی کوئی تعبیر دیں ،میرے دل بین ضدمت بین اپنا خواب بیان کروں ،اور آپ اس کی کوئی تعبیر دیں ،میرے دل بین اس کی بہت تمناتھی ۔

### خواب اوراس کی تعبیر

بن عمر رضی اللہ تعالی عند بڑے اچھے آوی ہیں ، کاش کہ وہ رات کے وقت نماز پڑھا
کرتے ۔ اس جیلے ہیں ان کی تعریف بھی کردی ، اور ساتھ ہیں یہ پیغام دیدیا کہ وہ
رات ہیں نماز پڑھا کریں تو ان کے لئے زیاوہ خوبی کی بات ہے ، جب حضرت حقصہ
رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا تو انہوں نے اپنے بھائی سے
کہدویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ جملے فرمایا ہے ، حضرت
عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بس ای دن سے میں نے عہد کرلیا کہ
زندگی بھر رات کی نماز نہیں چھوڑوں گا ، پھر ساری زندگی رات کی نماز نہیں جھوڑی ،
اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کونوافل کی ترغیب دیا کرتے تھے۔

# ایک طرف تو نوافل کی اہمیت نہیں

بہر حال ایک طرف ہے اعتدالی ہے ہوتی ہے کہ نوافل اور فضائل اعمال کی طرف دھیان نہیں ، اس کی اہمیت دل میں نہیں ، خاص طور پر جب آ دی اصول فقہ میں ہے پر ھایتا ہے کہ مستحب اور نوافل اس کو کہتے ہیں کہ اگر کرلیں آو ثو اب ہے ، اور نہ کر یں تو کوئی گنا ہ نہیں ، تو اب د ماغ میں ہے بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کے نہ پڑھے نہ کریں تو کوئی گنا ہ نہیں ، الہذا اس کو چھوڑ دو ، کرنے کی کیا ضرورت ہے ، بعض پر کوئی پکڑ اور گنا ہ تو ہے نہیں ، الہذا اس کو چھوڑ دو ، کرنے کی کیا ضرورت ہے ، بعض اوقات کسی بات کاعلم النا انٹر کر جاتا ہے ، نقصان پہنچا دیتا ہے ، جبکہ ایک عام آ دمی نے تو یہ بن رکھا ہے کہ عشاء کی نماز کی سترہ رکعتیں ہوتی ہیں ، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ بہترہ رکعتیں بوتی ہیں ، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ بہترہ رکعتیں بوری کرے ، لیکن جب بیہ پہنچ اس گیا کہ عشاء کی سترہ رکعتوں میں وہ بہترہ رکعتیں فرض ہیں ، اتن سخت ، اور اتن ستحب ہیں ، ادر مستحب ہونے کا

مطلب یہ ہے کہ پڑھوتو تو اب ہے، اور نہ پڑھونو کوئی گناہ نہیں، تو اب اس معلوم ہونے کا بتیجہ یہ ہوا کہ مستحبات اور نوافل کو چھوڑ دیا، تو بعض اوقات کسی چیز کاعلم ہونا بھی نقصان پہنچادیتا ہے۔ افران کا جواب دینا

بہر حال ایک طرف تو میہ انتہاء ہے کہ توال اور سخبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی طرف کوئی توج نہیں ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ اسے نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب بچھ گفتگو کررہے ہے، اسٹے میں اذان شروئ ہوگئ ، ان صاحب نے اپنی بات جاری رکھی ، اور اذان کا جواب نہیں دیا ، میں نے کہا کہ بھائی اذان ہور ہی ہور ہی ہو ، اذان کا جواب دیا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ گویا کہ جب فرض و را جہ ہیں تو اب اس کے جواب دیا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ گویا کہ جب فرض و را جہ بیں تو اب اس کے استام کی اور اس کو انجام دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ، ادان کا جواب دیا کوئی فرض و واجب نہیں تو اب اس کے اہمیام کی اور اس کو انجام دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ، اور اس طرح سخبات اور نوافل کو بے وقعت سمجھنے ، ان کو بیکار سمجھنے کی بات ول میں مینے جاتم اور نوافل کو بے وقعت سمجھنے ، ان کو بیکار سمجھنے کی بات ول میں مینے جاتم الی ہے ، جو بہت بڑی ہے اعتمالی ہے ۔

ارے بھائی! یہ فضائل کس کے لئے آئے ہیں؟ جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نفل عمل کی کوئی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس عمل پر بیٹواب ملے گا،اس عمل پر بیٹواب ملے گا،اس عمل پر بیٹواب ملے گا،اس عمل پر بیٹواب ملے گا، اس عمل پر بیٹواب ملے گا، بیس کے لئے بیان فرمائی ہے؟ کیا فرشتوں کے لئے بیان فرمائی تھی،البت بیاں ندتعالی کا کرم ہے فریائی تھی،البت بیاں ندتعالی کا کرم ہے فریائی تھی،البت بیاں ندتعالی کا کرم ہے

کہ ان کو ہمارے اوپر ایسا واجب نہیں کیا کہ ان کوچھوڑنے پر عمناہ ہو، نیکن اس کا مطلب پیہیں کہ آ دمی اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ ایک بےاعتدالی توبیہے۔ و وسری بے اعتدالی

وومری باعتدائی یہ ہوتی ہے کہ آدی نوافل کی طرف اتا جھکا کدن رات

نوافل کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے، جس کے بیتج میں دومرے حقوق پامال کردیئے، نہ

اینے نفس کاحق یا درہا، نہ اپنی یہوی بچوں کے حقوق یا درہے، نہ اینے دوست واحباب

کے حقوق یا درہے، نہ اپنے والدین کے حقوق یا درہے، نہ اینے عزیز وا قارب کے
حقوق یا درہے، بس نوافل و مستخبات میں لگا ہوا ہے، یہ دوسری بے اعتدائی ہے،

رسول کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسب بے اعتدائی ختم فر مائی، آپ نے

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عندے فرمایا، صب و انسطر، قیم و نم بعنی

روزے بھی رکھو، اور افظار بھی کرو، اور رات کو اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے بھی ہو،

اور سوبھی ، دونوں کام ملا کر کرو، اور رات کو اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے بھی ہو،

اور سوبھی ، دونوں کام غیر متوازن نہ ہو، سارے دین کی بھی بی تعلیم ہے۔

ساتھ ہوں ،کوئی کام غیر متوازن نہ ہو، سارے دین کی بھی بی تعلیم ہے۔

و یہن انتابی کانام ہے

جمار بے حضرت مولانا میں اللہ خان صاحب قدس اللہ مرہ فر مایا کرتے تھے کے ''دین'' اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ '' اتباع'' کا نام وین ہے میہ دیکھو کہ ان میں بلکہ '' اتباع'' کا نام وین ہے میہ دیکھو کہ اللہ جل شانہ کی طرف ہے کیا تھم ملا ہے؟ اور اس وقت میرے فرمہ کیا فریضہ عائد ہور ہاہے؟ بس اس وقت یکی کام میرے لئے'' وین'' ہے،

چاہے اس وقت دوسرے کام کا شوق ہور ہاہو، مثلاً دل چاہ رہاہے کہ نقل نماز
پڑھوں، یا تلاوت کروں، نیکن باپ بیارہے، یاماں بیارہے، یا بیوی بیارہے، اس
کی تیارداری کی ضرورت ہے، تواب اس وقت بہی جارداری افضل ہے، اس لئے
کہ وقت کا تھافہ بہی ہے، القداور اللہ کے رسول کے تھم کی ا تبائ اس میں ہے۔
بہر حال! اس حدیث ہے ہمیں بیسبق ملا کہ انسان اعتدال کے ساتھ ذندگ
گڑارے، اور ہرایک کے حقوق اداکر تے ہوئے ذندگی گزارے، کسی ایک طرف
خیکا کا اور میلان نہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں برعمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے، آیاں۔

وآعر دعوانا ال الحمد لله ربّ العالمين





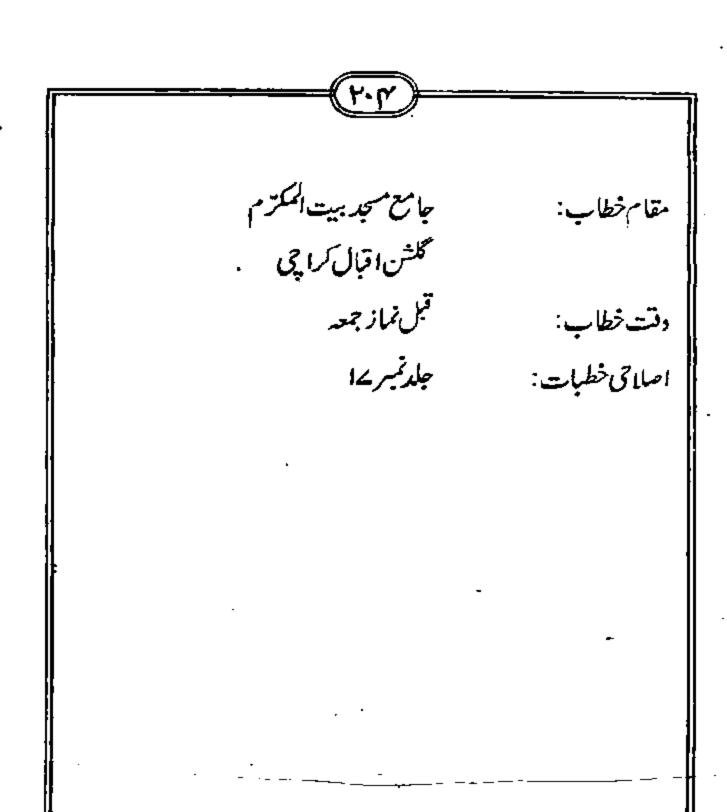

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

#### الله ہے ڈرو

الْحَسُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوَّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ. وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا و من سَيِّناتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُعِسَلً لَهُ وَمن يُضُلِلُهُ فَلاَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالاَهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَيْهُ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كَيْهُ إِلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كَيْهُ إِلَا الله وَاصْحَابِهِ وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كَيْهُ إِلَى اللّه الله وَاصْحَابِه وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كَيْهُ إِلَى اللّه الله وَاصْحَابِه وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كَيْهُ إِلَا الله وَاصْحَابِه وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كَيْهُ إِلَى اللّه الله وَاصْحَابِه وَالرَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيما كَيْهُ إِلَا الله وَاصْحَابِه وَالرَكَ وَسَلَّم تَسُلِيما كَيْهُ إِلَى الله وَاصْرَاقِهُ وَالرَاكَ وَسَلَّم تَسُلِيما كَيْهُ الْمُ الله وَاصْرَاقِ الله وَالْرَاقِ وَمِنْ اللهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيمِ وَالرَكَ وَسَلَّم الله وَاصْرَاقِ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الله وَاصْرَاقَ الْمُعَلَى الله وَالْمَالِمُ اللّه وَالْمَالِمُ اللّه وَالْمَالِمُ الْمُعَلِيمُ اللّه وَالْمُ الْمُلْعِلَالِمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعَلَّى اللّهُ الْمُسْلِيم وَالْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللّه وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّه وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعِلَى اللّه وَالْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُ الْمُعْلِيم اللّه وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللّه ال

تمهيد

بزرگان محترم و براوران عزیز! ایک حدیث ہے جوشکیم بن جابر جیمی رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک چا در اپنے یاؤں پر ڈالے ہوئے تشریف فرماجیں ،اوراس چا در کے جھا کہ آپ کے قدم مبارک پر پڑے ہوئے ہیں ، میں نے جاکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی تھیجت فرما ہیں ،حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم نے ان کی فر مائش پر ان کو پچھ سیحتیں فر یا تمیں۔ بہا تصبیحت '' تقو کی'' کی پہلی تصبیحت '' قو کی'' کی

(۱) سب سے پہلے رہے تھے تفر مائی کہ تعلیف ہاتھاء اللہ "میعن اللہ تعالیٰ سے ورٹی اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو' تقویٰ 'کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اسکی عظمت اور جلال کے ویش نظر ڈرتے رہنا کہ کہیں ہمارا کوئی عمل اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف نہ ہوجائے ، ریگراور پیشلش انسان کے دل میں پیدا ہوجائے اور پھروہ انسان اس فکرا ورخلش کے مطابق عمل کرنے کھے تو اس کا اس نظرا ورخلش کے مطابق عمل کرنے کھے تو اس کا اس نظرا ورخلش کے مطابق عمل کرنے کھے تو اس کا اس ' تقویٰ ' ہے۔ اس کے تین ورجات

بزرگوں نے فرمایا کہ تقوی کے تین درجات ہیں ، پہلا درجہ وہ ہے جوالحمد ملتہ ہرمؤمن کو حاصل ہے ، وہ ہے شرک اور کفر ہے بچنا ، المحمد للہ جوسلمان ہے ، اور جو اشہد ان لا الله الله و اشہد ان محمد ارسول الله کا کلمہ بڑھے ہوئے ہے ، وہ کفر اور شرک ہے حقوظ ہے ، یہ تقوی کا الحمد بلہ ہرمؤمن کو حاصل ہے ، تقوی کا دومرا درجہ یہ ہے کہ انسان ہرتم کے گناہ سے بچ ، یہ تقوی ہرمؤمن سے مطلوب ہے ، جب تہمیں پہلے درجہ کا تقوی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حاصل ہوگیا ، اور تم کفر اور شرک ہے فی گئے ، اور جہم کے دائی عذاب سے فی محے ، لیکن اگر تم سے مصحبی اور گناہ سرز دہوئے تو ان کا تیجہ یہ ہوگا کہ تہمیں عذاب دیا جائے گا ، یہ اور بات ہے اور گناہ سرز دہوئے تو ان کا تیجہ یہ ہوگا کہ تہمیں عذاب دیا جائے گا ، یہ اور بات ہے کہ عذاب بھی دیں گے ، لہذا گناہوں سے کے فکر یہ دمر سے درجہ کا تقوی کی ہے۔

#### تيسر درجه كاتفوى

تیسرے درجہ کا تقوئی میہ ہے کہ آدمی شکوک وشبہات سے بھی ہے ، یعنی جس کام کے گناہ ہونے کا شبہ ہو، اگر چہ مفتی نے نتو کی دبیدیا ہو کہ میہ کام تمہارے لئے جائز ہے ، کیکن تمہاری طبیعت اس کام کے کرنے پر مطمئن نہیں ہے ، تو ایسے کام سے پچنا تقویٰ ہے ، حدیث تریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الانم ما حال فی صدر لئ وان افتاك البہ فتون

یعنی گذاہ وہ ہے جوتمہارے دل میں بے چینی پیدا کردے کہ معلوم نہیں کہ یہ
کام میں نے سیح کیا، یا غلط کیا، اور طبیعت میں رکاوٹ پیدا ہونے لگے، چاہے مفتی
حضرات نے تمہارے لئے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیدیا ہو، ایسے کام کو بھی
تیموڑ دو، ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

دع ما يريبك الي ما لا يريبك

جس چیز کے حلال باحرام ہونے میں شک ہو،اس کو چھوڑ دو،اورجس میں شک نہ ہو،اس کو پکڑلو،ایک اور صدیث میں جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

الحلال يين و الحرام بين او بينهما امور مشتبهات

بہت ساری چیزیں طال ہیں ،ان کا طال ہونا واضح ہے ،اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا حرام ہونا واضح ہے ،اور ان وونوں کے درمیان بہت سے معاملات ایسے ہیں جومشتہ ہیں ،جن کے بارے میں پیتنہیں چلنا کہ حرام ہے ،یا طال ہے ،آپ نے فرمایا کہ جوشش اینے وین کو پاک رکھنا چا ہتا ہواس کو چا ہے کہ وہ ایسے کا موں سے بھی بچ جومشتہ ہوں ، یہ تیسرے درجہ کا تفویٰ ہے ، ادریہ اعلیٰ درجہ کا تفویٰ ہے۔

نصیحت دوسرے اور تبسرے درجہ کی تھی

لہذا جب حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم یہ فیصحت فرمار ہے ہیں کہ عسلیا باتقاء اللّٰہ تقوی افقیار کروتواس کا مطلب ہیہ کہ پہلے درجہ کا تقوی او الحمد لله پہلے ہیں ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے حاصل تھا، کیونکہ مؤمن ہیں ، مسلمان ہیں ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہیں ، اور آپ سے فیصحت ما تگ رہے ہیں ، اس لئے پہلے ورجہ کا تقوی تو حاصل تھا، اب جوفی بحت فرمار ہے ہیں وہ دوسرے دودر جول کی ہے، وہ سے کو کا ہوں ہوں۔

ساری جدو جہد کا حاصل تفویٰ ہے

ادراگرغور کروتو پینظر آئے گا کہ دین کی ساری دوڑ دھوپ کا حاصل' تقویٰ کا کہ میں ایھا الذین آمنوا اتقوا اللّٰہ تقویٰ اختیار کرو، اگر بیچ جمیں حاصل ہوجائے تو بیڑہ پارہوجائے ، اگر تقویٰ حاصل ہوجائے تو بیڑہ پارہوجائے ، اگر تقویٰ حاصل ہوجائے تو بیر مین منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے بچھ بجاہدہ کرتا بوبس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے بچھ بجاہدہ کرتا بیٹ تھوڑی می محنت کرنی پڑتی ہے ، وہ محنت بیہ ہے کہ بعض او تا ت انسان کی خواہشات انسان کو محنا ہوں پر ابھارتی جیں ، اوراس کے دل میں داعیہ پیدا کرتی ہیں کہ فلاں گناہ کرلو، فلاں گناہ کرلو، اب محنت بیہ کرنی پڑتی ہے کہ جونا جائز اور گناہ کی خواہش پیدا ہورای ہے کہ جونا جائز اور گناہ کی خواہش پیدا ہورای کے دل میں داعیہ پیدا کرتی گناہوگا ،

لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں نگاہ بہک جاتی ہے، نظر غلط جگہ پڑجاتی ہے، دل میں ایسا تقاضہ بیدا ہوتا ہے کہ آ دمی پھسل جاتا ہے ۔۔۔۔اس کا کیاعلاج ہوگا؟ کوئی وضیفہ گنا ہ بروف نہیں بنا سکتا

یاد رکھے! اس کا علاج اس کے علاوہ کیجھٹیس کہ آ دمی اینے آپ پر اس معالمے میں زیروستی کرے ، کوئی جھاڑ بچیونک ، کوئی تعوینہ گنڈ ا ، کوئی وظیفہ ، کوئی عمل اییانہیں ہے جوانیان کو گھر بیٹھے'' تقوی'' عطا کرو ہے، بعض لوگوں کے ولوں میں خیال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخ کے یار، جا کیں گے تو شخ کوئی منتزیز ہددے گا، یا کوئی وظیفہ یا صدے گا تو ہم'' گناہ پروف'' ہوجا کیں گے، اور پھر گناہ کا داعیہ ہی ختم ہوجائے گا،اور پھر گناہ کی خواہش ختم ہوجائے گی، یادر کھے! بیسب خیال خام ہے،اس لئے کہا گر دل میں گناہ کا داعیہ ہی نہ ہوتو پھرامتخان کس چیز کا؟اللہ تعالی نے بید تیا دارالامتحان بنائی ہے، دہ امتحان یہی ہے کہ فیالی منہا فیٹورها و تقُواهَالیعنی د ونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہیں ہمگناہ کی خواہش بھی دل میں ذال وی ہے،ساتھ میں تقوی کی اہمیت بھی دل میں پیدا کردی ہے، اب امتحان بیہ ہے کہ کیا انسان اینے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے،اور اللہ کے ڈر، اللّٰه تعالیٰ کی عظمت اور جلال کوفراموش کردیتا ہے، یاالله تعالیٰ کی عظمت اور اس کی محبت کی بنیاد برخواہشات نفس کو یا مال کرتا ہے ، اور گناہ ہے نی جاتا ہے۔ ہمنت میں بروی طافتت ہے

جبیها که میں بار بارعرض کر چکا ہوں کداللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں

بڑی طاقت دی ہے،انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے کہ جس طرح ربر کوئم کھینچتے <u>جلے</u> جاؤ، وہ کمبی ہوتی چلی جائے گی، ای طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے الی ہمت عطا فر مائی ہے کہ اگر اس ہم**ت کو انسان استعال کرے ، اور کام میں لائے تو** بیر ہمت بڑے بڑے کارنامے انجام دیدیتی ہے، آپ نے دیکھا ہو گا کہ بہت سے لوگ تفنول کا موں میں اپنی ہمت کوصرف کردیتے ہیں ، اور عجیب دغریب تتم کے کرشے دکھاتے ہیں، یہلوگ محنت اور ریاضت کرتے ہیں، جس کے نتیج میں ان کو ایسے کا موں پر قدرت ہو جاتی ہے، جسؑ دو کیھنے والے جیران ہوجاتے ہیں کہ بیاکا م کیسے ہو گیا ، مثلاً ری باندھ کر اس ری کے اوپر چلنا شروع کر دیا ،مثق کرنے کے بیتیج میں ری کے اوپر چلنے کی قدرت حاصل ہوگئی،اور صرف ایکیلے نہیں ،ایک دوسرے شخص کواینے کند جھے پرسوار کر کے ری پر چلتے ہیں وآج ہم ہے کو کی شخص کہے کہ بیرکام کروتو ہمیں سن کر پسیندآ جائے ،اورمعذرت کرلیں کہ بیرکام ہمارے بس کائیں الیکن جب لوگوں نے محنت کی ، ریاست کی مشق کی تو اس کے نتیجے میں یہ ناممکن کام ممکن ہوگیا ،الٹد تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں پیطانت دی ہے۔ ایک دلچسپ واقعه

ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ایک ایسا کمال وکھا تا ہوں جو دنیا تیں شاید کوئی تہ دکھا سکے، ہارون رشید نے کہا کہ دکھا وَ، کیا کمال ہے؟ اس شخص نے فرش پر ایک سوئی گاڑ دی ، اور دور کھڑ اہو گیا، پھر ہاتھ میں ایک دھا تے۔ لیا، پھر اس دھا گے کو دور سے پھینکا تو وہ دھا گہ سوئی کے تا کے میں سے پار

ہوگیا ..... آپ بیرد تکھیں کہ ہاتھ میں سوئی لے کربھی اس میں دھا کہ بردیا جائے تو اس میں بھی ہے ہوتا کہ بھی دھا کہ ادھرنکل جاتا ہے ، بھی ادھرنکل جاتا ہے ، لیکن اس تخص نے دور ہے دھا کہ پھیتکا اور وہ سوئی کے ناکے سے یار ہوگیا، ہارون رشید نے اینے در باری ہے کہا کہ اس تخص نے ایسا کمال دکھایا جو آج تک سی نے نہیں و کھایا ،اس شخص کو دس ویتار انعام میں ذو، اور دس جوتے مارو، لوگول نے ہارون رشید ہے بیو چھا کہ دی ویتارتو اس کے انعام کے ہوئے ،لیکن بیددی جوتے کس بات کے؟ ہارون رشید نے کہا کہ انعام تو اس بات کا کہاس نے ایسا کرتب دکھا یا جو د نیا میں کسی اور نے نہیں دکھایا ، اور دس جو تے اس بات کے کہ اس نے اپنی زندگی کا فيمتى ومتت ايك نعنول كام كمثق مين ضائع كيا، أكر بدمحنت اوريه ومتت كسي مفيد كام میں لگاتا،ایسے کام میں لگاتا جوانیانیت کے لئے فائدہ مند ہوتا، دین کے لئے فائدہ مند ہوتا تو بیٹخص کہاں ہے کہاں پہنچ جاتا ، ظاہر ہے کہ پیمال حاصل کرنے کے لئے اس نے مہینوں خرچ کئے ہوں گے ،لیکن اگر دور ہے سوئی میں دھا کہ ڈال ديا تو اس كا فائده كيا موا؟ اس ميس نه دنيا كا نفع ، نه آخرت كا نفع ، للبذا وقت ضا كع كرنے يراس كے دس جوتے لگاؤ۔

نيا گره آبشار

اس سے میسبق ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت ہیں اتنی طاقت دی ہے کہ جو کام دیکھنے ہیں جمکن نظر آتا ہے، اس کومکن کر کے دکھا دیتا ہے، امریکہ میں ایک'' نیا گرہ آبٹار'' ہے، جوساری دنیا میں مشہور ہے، جود نیا کا سب سے بڑا آبٹار ہے، جب میں وہاں گیا کہ وہاں بیجھے ایک صاحب نے ایک کتا بچد دیا، اس کتا بچہ میں یہ یکھا تھا کہ اس نیا گرہ آ بشار پرلوگوں نے کیا کیا کمالات وکھائے، وہ آ بشار ایسا ہے کہ پورا دریا او پر سے نیچے گر دہا ہے، اگر کوئی انسان وہاں گرجائے تو اس کی ہڈی پہلی سلامت نہ رہے، اب لوگوں نے بید کیا کہ اس آ بشار کے او پر تار با ندھے اور پھر اس تار کے او پر چلتے ہوئے اس طرح اس کوعبور کیا کہ اپنے ہاتھوں میں بہت بڑا وزن بھی افعا یا ہوا تھا، اب بیاس کا ریکارڈ بن گیا، اب جو شخص وہاں جاتا ہے تو اس کو بنایا جاتا ہے کہ فلان آ دمی نے بہاں اتنا شاندار کارتا مدانجام دیا تھا، اس کے علادہ اور بہت سے کمالات اس میں لکھے ہوئے تھے۔

### انسان کی ہمت کی طافت

میں اس کو پڑھ کر میں ہوتا ہے کہ آگر ذرا پاؤں پھسل گیا تو جان ہے ہاتھ

چلتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ آگر ذرا پاؤں پھسل گیا تو جان ہے ہاتھ
دھونے پڑیں گے ،لیکن اللہ تعالی نے انسان کی ہمت میں میطافت دی ہے کہ جب
انسان نے میارادہ کرلیا کہ اس کوتار پر چلتے ہوئے عبور کردں گا، جب اس نے محنت
کی مشتی کی تو کر گیا، جس انسان کی ہمت میں اللہ تعالی نے اتن طاقت دی ہے تو وہ
اس طرح کے ناممئن کا م بھی کر گزرتا ہے، جوانسان ہمت کے ذریعہ پہاڑوں کے
مینے چیردیتا ہے، جوانسان دریاؤں کے زُنج بدل دیتا ہے، جوانسان ہواؤں کو قابو کر
لیتا ہے، کیا اس انسان کی ہمت میں اتن طاقت نہیں کہ اس کے ما لک نے جس کا م

انسان ہے کہتا ہے کہ میری ہمت جواب دیے گئی، غلط جگہ پر پڑنے سے نظر نہیں پیجتی ا غلط بات سننے سے کان نہیں بیچتے ، غلط بات بولنے سے زبان نہیں زکتی ، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمت دی ہے تو ان کا موں سے بیچنے کے لئے انسان اپنی ہمت کو استعال کرے۔

حاصل تضوف

جمعرت مولانا اشرف علی صاحب تمانوی پورے تصوف کا حاصل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

وہ ذرای بات جو عاصل ہے تصوف کا ، یہ ہے کہ جب طاعت کے انجام دینے ہیں ستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو انجام دینے ہیں سال گرکسی گناہ سے بیخے ہیں ستی ہوتو اس ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بی ، ای ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بی ، ای سے تعلق مع اللہ بیدا ہوتا ہے ، ان سے تاتی کرتا ہے ، اور اس سے باتی رہتا ہے ، اور اس سے باتی رہتا ہے ، اور اس سے باتی رہتا ہے ۔

بہرمال یہ ہمت ہے جس سے کام لیما پڑتا ہے۔ ہمت پیدا کرنے کا طریقتہ

اب سوال میہ ہے کہ اس ہمت کے اندر مضبوطی کیسے آئے؟ تو دوبا تیں ہیں جس سے ذریعیہ ہمت کے اندر مضبوطی کیسے آئے؟ تو دوبا تیں ہمت جس سے ذریعیہ ہمت کو مضبوط بنا نانسبٹا آسان ہوجاتا ہے، ایک میہ ہے کہ اہل ہمت کی صحبت، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اہتا تھا تھا بھو بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ اہتا تعلق قائم

کرد، جو ہمت رکھنے والے ہیں، جو اولو العزم ہیں، اور جو اپنی زندگی میں تقویل اختیار کئے ہوئے ہیں، جبان لوگوں کی صحبت اختیار کردیے تو رفتہ رفتہ ان لوگوں کی ہمت کا رنگ تمہارے اندر بھی نتقل ہوتا چلا جائے گا،قرآن کریم میں الله تعالی تِ قرمايا نِيْنَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ لِيحَى ا \_ ايمان والوا تقویٰ اختیار کرو ،اورتقویٰ اختیار کرنے کا طریقہ پیہے کہ تقویٰ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بن جاؤ ،اگر آ دمی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جوغفلت میں بڑے ہوئے ہیں، جن کوحلال وحرام کی فکرنہیں، جن کوالٹد تعالیٰ کے سامنے کھڑ ہے ہونے اورحساب وکتاب دینے کا احساس نبیں ،اگرا نسان ایسے غا فلوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کے اندربھی غفلت آ جائے گی ،اوراگرتقویٰ والوں کی صحبت اختیار کرے گا اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جن کو اللہ نتعالیٰ نے ہمت عطا فریائی ہے، اور جواین ہمت کواستعال کرتے ہیں ،اوراللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے وہ بیجتے ہیں ،تو جنتنی صحبت بڑھتی جائے گی ، انشاء اللہ اتنا ہی تقو کی بھی بڑھتا جائے گا،اورہمت میں طانت آتی جائے گی۔

### اہل عرب میں شراب کی محبت

اللہ نعالیٰ نے حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہیں شراب حرام فرمائی ، اور وہ شراب اہل عرب کی تھٹی شن پڑی ہوئی تھی ، ان کی شراب سے محبت کا یہ عالم تھا کہ صرف شراب کے لئے عربی زبان میں دوسوالفاظ ہو لے جاتے ہیں ، جو شراب صبح کے وقت پی جائے ، اس کا نام الگ ہے ، جوشراب دو پہرکو پی جائے ، اس کانا ما ور ہے، جوشراب شام کو پی جائے ،اس کا نام اور ہے،اگرشراب میں پانی ملاکر پیا جائے تواس کا نام اور ہے، اوراگر دوقتم کی شراب آپس میں ملا دی جائیں تو اس کا نام یکھاور ہے، ہرشم کی شراب کا الگ نام ہے، ان کوشراب ہے اتن محبت تھی ،اورائل عرب کی شاعر می شراب کی تعریف ہے بھری ہوئی ہے، بچہ بروا ہوتے ہی پہلے شراب پینا سیکھتا تھا، اب شراب کی تجارت بھی ہور ہی ہے،شراب پی بھی جا رہی ہے، اس کے ساتھ محبت بھی ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں عادت کی بنیاد پر استعال کی جاتی جی ہور کی عادت ہی بنیاد پر استعال کی جاتی ہیں،مشلا کسی کو تمباکو کی عادت ہے، کسی کو پان کی عادت ہے، اس کے ساتھ میں ہے، اور دنیا میں جتنی کے بات کی عادت ہیں،مشلا کسی کو بات کی عادت ہے، اس کو حضر ناک عادت شراب کی ہے،اگر کسی کو شراب کی عادت ہی جاتی ہوتا ہے، قالب کہتا شراب کی عادت بروجائے ،تو اللہ بچائے اس کا جھوٹنا ہوا مشکل ہوتا ہے، قالب کہتا شراب کی عادت بروجائے ،تو اللہ بچائے اس کا جھوٹنا ہوا مشکل ہوتا ہے، قالب کہتا

جھوٹی نہیں بیکا فرمنہ سے گئی ہوائی ہے جب آیک مرجبہ منہ سے لگ جائے تو جھوٹی نہیں۔

جنب شراب حرام موفى تو!

ایسے شرابی لوگوں کے باس ا جانگ شراب جھوڑنے کا تھم آ جاتا تو ان کے لئے شراب جھوڑنا بہت مشکل تھا، اور اس کے لئے بڑی توی ہمت در کارتھی ،لیکن حضرات صحابہ کرام اجمعین کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی تو تب نے ایسا ماحول پیدا فر مادیا کہ ہرشخص صاحب ہمت بن گیا، ہرشخص صاحب تقویٰ بن گیا، ہرشخص صاحب تعدیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعا

کے سامنے جُواب وہی کا احساس تھا، ہرشخص کے ول میں دنیا کی بے ٹباتی تھی ،اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا اور منادی نے مدینہ کی گلیوں میں بیہ آ وازلگائی که آلا إِذَ الْمَعَمُرَ فَدُ حُرُمَتُ سنو! کهشراپ حرام کردی گنی ہے،تو حضرت ائس رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں اس ونت ایک مجلس میں لوگوں کوشراب یا ر ہاتھا، اورشراب بینے کی مجلس قائم تھی ، جب کان میں بیآ واز آئی کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم كالبيظم ہے كەشراپ حرام كردى گئى ہے، تو اس مجلس میں جس شخص نے شراب کا بیالہ ہاتھ میں لے کرمنہ کی طرف اٹھایا ہوا تھا،اس نے بیا گوارہ نہیں کیا کہ ا یک گھونٹ لی لئے، بلکہ اسی وفت پیالے پننخ دیے گئے، اور شراب کے منکے تو ژ ذ الے گئے ،اور تین دن تک مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کے یانی کی طرح بہتی ر ہی ، جوقو م شراب کی اتنی خوگر اور عا دی تھی ، جب رسول الله صلی الله علیه دسلم کی طرف ہے ایک تھم آھمیا کہ شراب حرام کردی گئی تو اس وقت شراب جھوڑ دی ، بیہ ہمت اور تقویٰ کہاں ہے پیدا ہوا؟ وہ اس طرح پیدا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کا ماحول ایسا بنا دیا کہ ایسا لگٹا تھا کہ جیسے آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے رہے ہیں، جنت اور دوزخ آنکھوں سے نظرآ رہی ہے،اس وجہ ہے شرا پ حچوز دی۔

بہرحال! تقوی حاصل کرنے کا پہلاطریقہ بیہ ہے کہ اہل تقوی کی صحبت اختیار کرو، لہٰذا بیہ دیکھو کہتم صبح شام کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، حدیث شریف میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ برآ دی اس بات کودیکھے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ، اس کی ، وستیاں ، اس کے تعلقات ، اس کا میل جول کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر وہ عافل لوگ ہیں تو اس کے نتیج بیس تنہاری وہ ہمت کرور پڑتی چلی جائے گی ، اور اگر اہل تقویٰ کے ساتھ جائے گی ، اور اگر اہل تقویٰ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ، اہل صلاح و فلاح کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کی ہمت میں طاقت آئے گی ، بہر حال تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے ہے ہمت میں طاقت آئے گی ، بہر حال تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے ہے کہ اہل تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے ہے کہ اہل تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے ہے کہ اہل تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے ہے کہ اہل تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے ہے کہ اہل تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے ہے کہ اہل تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے کہ اہل تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے کہ اہل تقویٰ حاصل کرنے کے لئے پہلا طریقہ ہے کہ اور اہل ہمت کی صحبت اختیار کی جائے۔

اللديرجوع

تقوی عاصل کرنے کا دوسرا طریقہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہے سلسل رجوع کرنا، لینی سے دعا کرنا کہ یا اللہ عمی تو کم ہمت ہوں ،آپ نے ہی ہمت عطافر مائی ہمت عطافر مائی ہمت میں ہی ہمت عطافر مائی ہمت و ہیں ہی اللہ بھے آئی ہمت و یہ ہجے ، اور میرا حوصلہ اتنا بلند کرو ہے کہ میں نفس کی خواہشات ہے اس کے بہکانے ہے اپنے آپ کو بچاسکول ، اور گنا ہول ہے محفوظ رہ سکول ، بہر حال انسان دوکا م کرے ، ایک تو صحبت ٹھیک کرلے ، اور دومرے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے عادت ڈال لے۔

حضرت يوسف عليدالسلام

ہمار ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب فرمایا کرتے نتھے کہ جب گناہ کا داعیہ دل میں پیداہو، اور بیخواہش دل میں پیدا ہو کہ میں فلاں گناہ کرولوں تو فور زاس ونت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروکہ یا اللہ بیٹس وشیطان مجھے بہکارے ہیں مجھے غلارات پر ڈالنے کی فکر میں ہیں، اے اللہ اپ فضل وکرم ہے آپ میری حفاظت فریائے۔ دیکھیے حضرت ہوسف علیہ السلام کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور درواز سے بند ہیں، درواز وں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت حضرت ہوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا بچھے خیال آیا، آخر انسان تھے، بشر تھے، اور بشری تفاض ان کے اندر بھی موجود تھے، لیکن جب گناہ کا خیال آیا تو اس خیال کے وقت انہوں نے دوکام کے، ایک کام تو یہ کیاو ہاں ہے بھا گے، حالا نکہ ان کو معلوم تھا کہ درواز سے بہا گئاہ کی موجود تھے، لیں، اور باہر نگامکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ درواز سے بہا گ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں بال سے بھاگ کر درواز سے تک چلا جا کا کام کرلوں، چنانچے انہوں نے اپنے حصہ کا کام کرلیا، اور جا کی اور اپ حصہ کا کام کرلیا، اور جا گئاگ کر درواز سے تک کی گئا۔ حسکا کام کرلیا، اور جا گئاگ کر درواز سے تک کام کرلیا، اور جا گئاگ کر درواز سے تک کی کام تو یہ کیا۔

# التدكو بيكارو

ووسراکام بید کیا کہ اللہ تعالی کو پکارا ن کا تنصوف عَنی کیکہ مُنَ اَصُبُ اِلَیْهِنَّ وَاکْسُ مِنَ الْمَحَاهِلِیْنَ (سورہ بوسف) اے اللہ اگر آپ نے مورتوں کا مرجمے ہے دور نہ کیا تو میں بھی ان کی طرف ماکل ہوجاؤں گا ،اور میں بھی ناوان بن جاؤں گا ،اے اللہ اپنی رحمت ہے جھے ہے بیشر دور فر ماد ہے کے بہر حال محفرت بوسف علیہ السلام نے اپنے جھے کا کام کیا ، اور دروازے تک دوڑے ، حالا نکہ دروازوں پر تا لے پر ہے ہوئے ، اور اللہ تعالی کو بکارا ، اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے جھے کا کام کر ایٹر تعالی کو پکارا ، اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے جھے کا کام کر اللہ تعالی کو پکارا ، اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے جھے کا کام کر اللہ تعالی کو پکارا ، اللہ تعالی اپنے جھے کا کام کر تے

میں ، ان کی سنت بہی ہے ، چنا نچہ جب اللہ تعالیٰ نے بیدد کی عاکمہ بندہ نے اپنے حصہ کا کام کرلیا ، اور جتنا نیج سکتا تھا بچا ، اور پھر جھے پیارا نو اللہ تعالیٰ نے اپنے جھے کا کام کیا کہ درواز وں کے تالے ٹوٹ کرگر گئے ۔

حضرت بوسف عليه السلام كى طرح دوڑ و

ای بات کومولا ناروی رحمة الله عليه ايك شعريس فرمايت بيس كه:

گرچه رخنه نیست عالم را پدید

خيره يوسف وارمى بايد فويدا

لعن اگر چہ اس دنیا ہیں تہہیں نکلنے کے لئے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہے،
عیار دن طرف ہے گنا ہوں کے نقاضوں نے تہہیں گھیرا ہوا ہے، نواس وقت تم بھی
دور وجس طرح حضرت یوسف علیدالسلام ایک والہا ندا تداز ہیں دوڑ ہے تھے، ای
طرح تم بھی جہاں تک دوڑ کتے ہودوڑ جا وُ،اور پھراللہ نتعالی کو پکارو کہ اے اللہ جھے
بچا لیجئے، تو انتاء اللہ اللہ تعالی تمہیں بچالیں ہے، اور اگر خدا نہ کرے وہ کام کرنے
سے بعد بھی پاوس بھسل گیا تو انشاء اللہ تو بہ کی تو فیق ہوجائے گی، البذاد و کام کرو، ایک
سے بعد بھی پاوس بھسل گیا تو انشاء اللہ تو بہ کی تو فیق ہوجائے گی، البذاد و کام کرو، ایک
سے کہ اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، جب تم لوگوں کے ساتھ اٹھے بینے ہو، با تیں کرتے ہو، مجاسیں جماتے ہوتو ان مجلسوں میں پچھ تھوڑ ا
سا آخرے کا ذکر اور فکر بھی کرلیا کرو، بیت ہوکہ جب دی آ دمی بیٹھے ہیں اور گپ
شپ ہور ہی ہے، تو اس گپ شپ بیں صرف دنیا ہی کی با تیں ہور ہی ہیں، لیکن اگر
اہل تقویٰ کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ اس مجلس میں جو با تیں ہوں گ

وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی مجت کی ہوں گی، آخرت کی نکر کی ہوں گی، آخرت کی نکر کی ہوں گی، اور جب بار بار ایک چیز کان میں پڑتی رہتی ہے تو بھی نہ بھی وہ اپنا اگر دکھاتی ہے، اس لئے اپنی مجلسوں کو دین کی باتوں ہے اور آخرت کی باتوں سے آباد کرو، البذا ایک کام بیکر و کہ اپنی صحبت درست کرو، اور اپنی گفتگو کا محور اور مرکز تبدیل کرو، مجلسوں میں دنیا کی باتیں کم اور آخرت کی باتیں زیادہ کرنے کی کوشش کرو، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اے اللہ میں پھن گیا ہوں، میر انفس مجھے بہکا رہا ہے، ان اللہ میں پھن گیا ہوں، میر انفس مجھے بہکا رہا ہے، شیطان مجھے پریشان کررہا ہے، اے اللہ میں پھن گیا ہوں، میر انفس مجھے بہکا رہا ہے، شیطان مجھے پریشان کررہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے بچا لیجئے، انشاء رہا ہے، شیطان مجھے پریشان کررہا ہے، اے اللہ آبی رحمت سے مجھے بچا لیجئے، انشاء اللہ بچا کیں ہوجا ہے گی۔

### گرنے ہےمت ڈرو

لین بیسب کام محنت اور مشق کرنے ہے ہوتے ہیں، اور ابتداء انسان
جلب کی کام کی جمت اور مشق کرے گا تو ابتداء دو چار مرتبہ گرے گا، مثلا تم سائیل
چلانے کی مشق کرو بتم کوسائیل چلانے کی عادت نہیں تھی الیکن جب چلانے کی مشق
کرو گے تو ابتداء دو چار مرتبہ گرو گے ، لیکن دو چار مرتبہ گرنے کے بعد جب چلانے
کی عادبت پر جائے گی ، تو پھر پاؤں خود بخو داس طرح چلیں ہے جس طرح چلنے
چاہئیں ، اس طرح تقویٰ کی مشق کرنے ہیں بھی انسان چلتے چلتے گرتا ہے ، اس
گرنے میں گھیرا و نہیں ، مالیس نہ ہوجاؤ کہ ہم تو گر سے ، ہم سے تو کہا میا تھا کہ
مت کرواور دعا کروتم گرو گے نہیں ۔ لہذا اس کو مالیوی کا ذریعہ نہ بناؤ ، اس لئے کہ
جب آ دمی کوئی چیز سیکھنے کی مشق کرتا ہے قومشق کے دوران گرتا بھی ہے ، نیکن وہ گرنا

ورحقیقت سی راست پر چلنے کی تمبید بن جاتا ہے، مولانا روی رحمة الله علیه فرمایا: دوست این آشفتگی

کوشش بیهوده به از خفتگی

یعن اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کی ہے بات پندا آئی ہے کہ بندہ محنت میں انگا ہوا ہے، میرے رائے پرچل رہا ہے، میمی یاؤں بھی پیسل جاتا ہے، میمی گرجاتا ہے، میمی اور کھی بھی جاتا ہے، میمی گرجاتا ہے، میمی اور کو دوست ہے وہ لا ھک بھی جاتا ہے، ایکن پھر اٹھ کرچل پڑتا ہے، تو فرما یا کہ میرا جو دوست ہے وہ آشفتگی کو بھی پند کرتا ہے، اس لئے کہ وہ کم از کم اپنے کام میں اور کوشش میں لگا ہوا تو ہے، اگر چہ اس کوشش میں کمال نہیں ہے، بلکہ بھی تو ہے، اگر چہ اس کوشش میں کمال نہیں ہے، بلکہ بھی گرگیا، پھر اٹھ کرچل پڑا، بیکوشش میں ودہ ہے، لیکن کوشش میں ودہ ہے، لیکن کوشش میں میہ وتا ہے بہتر ہے، اس لئے کہ دنیا کے ہرکام کی مشق میں میہ ہوتا ہے کہ گرتا بھی ہے، لا ھک ہے، ناکام بھی ہوتا ہے، لیکن اگر لگا رہے تو بالآخر وہ مزل پالیتا ہے، اللہ تارک تعالیٰ کی سنت بھی بہی ہے، انشاء اللہ منزل حاصل ہو حائے گی۔

بس چهوژونبیس، مایوس به وکرنه بیشو، غافل به وکرنه بیشو، بلکه الله دنتعالی کی طرف روال دوال ربو، ای کوصوفیاء کرام'' سیر الی الله''فرماتے ہیں، یعنی الله تعالیٰ کی طرف چلنا، اور جب الله تعالیٰ کی طرف چلنا شروع کردیا تو بس اب چلتے ربو، رکو نہیں، گرویالڑھکو، کیکن راستہ سیدھارکھو، چلتے رہو۔

به صراط مستقیم اے دل کسبے گمراہ نیست



جب سید سے رائے پر چل رہے ہوتو کوئی گمراہ نہیں ہے ، سید سے رائے پر چلو کے تو انشاء اللہ اللہ علیہ وسلم نے چلو کے تو انشاء اللہ ایک دن منزل پر پہنچ جاؤ کے۔ بہر حال حضور حلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصبحت فر مائی عدید بساتہ خداء اللہ تقوی کولا زم مکر و ، اور اس کولا زم مکر نے کا طریقہ وہ ہے جو ابھی عرض کر دیا ، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اس پر عمل کی تو فیق عرط فر مائے ، آئین ۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



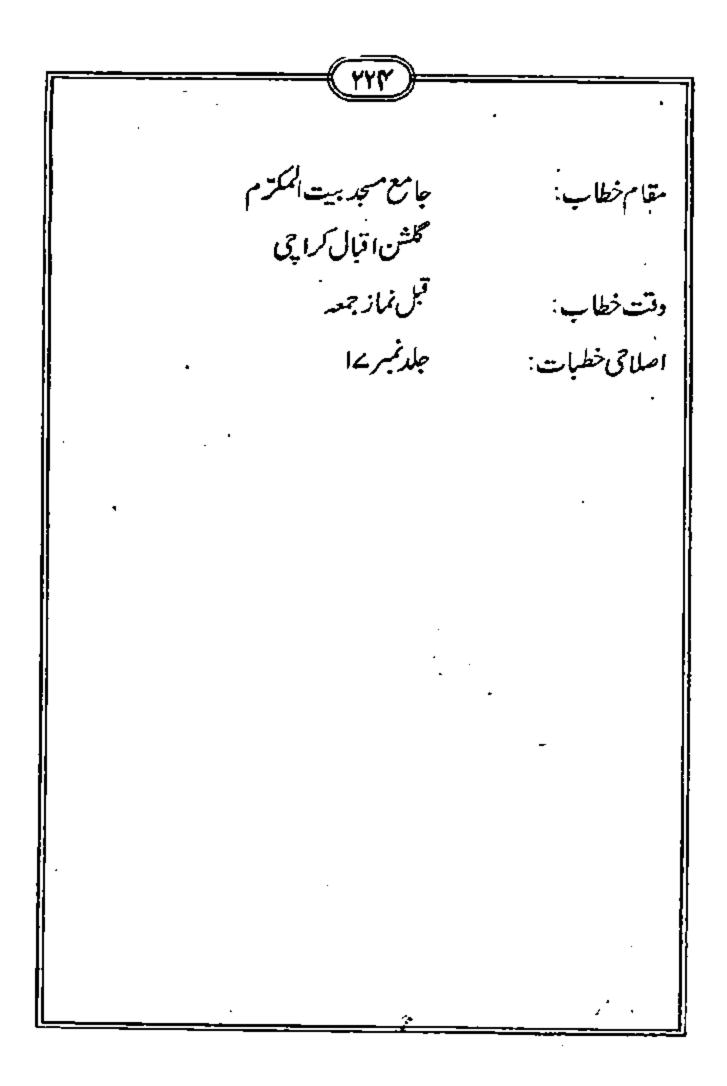

# بسم الله الرّجين الرّحيم

### التد\_\_ے ڈرو

السحة للله و نعود الله و نعمة و و نستعفره و نو و نعو كان و نعو كان الله و نعود الله و نعود الله و نعود الله و نعود الله و من شرور انفسنا و من سينات اعمالنا، من الله و الله و من يطلب اعمالنا، من الله و من يطلب الله و من يطلب الله و ا

تتمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! ایک حدیث ہے جوشکیم بن جا برجینی رضی الله تعالیٰ بعنہ ہے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بین ایک مرتبہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں کہ جن ایک چا درا ہے یا کی خدمت ہیں کہ جا کہ آپ ایک چا درا ہے یا وک پر ذالے ہوئے تشریف فرما ہیں ، اوراس چا در کے جھالرآپ کے قدم مبارک پر پڑے ہوئے ہیں ، عیس نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرما ہیے ، حضور اقدس صلی میں نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرما ہے جضور اقدس صلی

الته علیہ وَسَلَم نے ان کی فر مائش پران کو پچھ سیحتیں فر مائیں۔ مہم کی تصبیحت ' ' تقو می'' کی بہلی تصبیحت ' تقو می'' کی

(۱)سب سے پہلے یہ نصیحت فرمائی کہ'علیك ہاتھاء اللہ ''یعنی اللہ تعالیٰ ہے ؟
ر نے کی روش اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو'' تقویٰ' کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اسکی عظمت اور جلال کے چیش نظر ڈرتے رہنا کہ کہیں ہمارا کوئی عمل اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف نہ نہ ہوجائے ، بیڈ کر اور بیضلش انسان کے دل میں پیدا ہوجائے اور پھرو دانسان اس فکر اور خلش کے مطابق عمل کرنے گئے تو اس کا تام'' تقویٰ' ہے۔ و وسری نصیحت

حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دومری تھیجت یہ فرمائی کہ و لا اللہ علیہ و اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا کوئی تصور کرسکتا ہے، جہاں جہاں سے شیطان انسان کی راو مارسکتا تھا، وہاں وہاں ہی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت عطافر مائی، فرمایا کہ نیکی کے معمولی کا م کو بھی حقیر مت مجھو، اس سے شیطان کے بہت ہوئے وہو کہ دیتا ہے کہ وہو کے درواز ہے کو بند فرمادیا، شیطان بعض او قات اس طرح و حوکہ دیتا ہے کہ مسی آ دمی کے دل بین کوئی نیک کام کرنے کا خیال آیا کہ یہ نیک کام کرلوں، تو اب شیطان یوں دھوکہ دیتا ہے کہ شیطان یوں دھوکہ دیتا ہے کہ ارہے تم ہوئے آئے نیکی کرنے والے، ساری زندگی تو گنا ہوں ہیں گز اروی ، اور ہومی ہومی نیکیاں تو تم سے کی نہیں جا تیں ، یہ چھوٹی می گنا ہوں ہیں گز اروی ، اور ہومی ہومی نیکیاں تو تم سے کی نہیں جا تیں ، یہ چھوٹی می گنا ہوں ہیں گز اروی ، اور ہومی ہومی نیکیاں تو تم سے کی نہیں جا تیں ، یہ چھوٹی می گنا ہوں بین گز اروی ، اور ہومی ہومی نیکیاں تو تم سے کی نہیں جا تیں ، یہ چھوٹی می گنا ہوں بین گز اروی ، اور ہومی ہومی نیکیاں تو تم سے کی نہیں جا تیں ، یہ چھوٹی می گنا ہوں بین گر کے تم کو کیا حاصل ہو جائے گا، گناہ تمہارے اسے زیادہ ، نیکیاں تمہاری کم ،

اس ایک نیک کا اضافہ کرلو مے تو کیا ہوجائے گا۔اس کا بتیجہ سے ہوتا ہے کہ ایک جیمونی سی نیکی کرنے کا جوموقع آیا تھا،اس کوبھی وہ گنوا دیتا ہے۔ حیں اٹر نیک سرح

حیوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو نرض کروتم ایک رائے پر جل رہو، رائے میں ایک چھلکا پڑا ہوانظر آیا، اب تہارے دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان اس چھلکے کی وجہ ہے پیسل کر گرنہ

جائے، لا وَاس حَطِلِكَ كُوا مُعَا كررائے ہے دور كردوں۔اب اس وفت شيطان بہكا تا

ہے کہتم بڑے آئے نیک بنے والے ، نمازتم سے نیس پڑھی جاتی ، اور خدا تعالیٰ کے

جود وسرے احکام ہیں، وہتم ہے ادائبیں کیے جاتے، گناہوں کے اندرتم لت بت ہو، اگرتم نے بید ذرا ساچھلکا اٹھا کر پھینک دیا تو کیا تیر مارلو گے؟ کیا تمہاری ٹیکیوں

میں بر ااضا فہ ہوجائے گا ، اور کیاتمہیں جنت ل جائے گی ، اس خیال کے آنے کے

بعداس نے وہ نیک کام جھوڑ دیا کہ واقعۃ یہ بات توضیح ہے، جب اور بڑی بڑی

اليال كريس كے توبيكى كرليس كے ، اس وقت ميكام كرنے كى كيا ضرورت ب،

اس طرح شیطان انسان کی راہ مارویتا ہے،اور چھوٹی می نیکی بھی نبیں کرنے دیتا۔

حضور افتدس صلی الله علیه وسلم فر مار ہے ہیں کہ شیطان کے اس بہکانے میں

مت آنا، بلکہ جس ونت بھی جس نیکی کا موقع مل رہاہے، جاہے وہ نیکی حیصوٹی ہی

كيوں نه ہو، اس نيك كوكر گزرو، چنانچه اسكلے جلے ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے

فرمایا:

ولو أن تفرغ للمستسقى من دلوك في أناء

چاہے وہ چیموئی سے نیکی میہ دکہ ایک آ دمی کو بیاس لگ رہی تھی ،اوراس نے تم سے بانی مانگاتو تم نے اپنے ڈول میں سے تھوڑ اسا بانی اس کے گلاس میں انڈیل دیا ، تو اس نیک کام کو بھی حقیر مت سمجھو ، بلکہ کرگز رو ، آگے فرمایا :

او تكلم و وجهك منبسط

یا تمہاری کس مسلمان بھائی ہے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں تم اس سے خندہ بیٹانی سے مل لئے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اس کومعمولی سمجھ کرمت چھوڑ د، میکام بھی کرگز رو۔

اخلاق ہے نیکی کا وزن بڑھتا ہے

پہلی بات قویہ ہے کہ یہ جوہم نے نیکی کانسیم کرر تھی ہے کہ یہ بوئ نیکی ہے،
اور یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ ہم نے اپنی ظاہری بجھ سے کرر تھی ہے، ورنداللہ تعالی کے
ہاں بوی اور چھوٹی نیکی کا معیار پچھاور ہے، اللہ تعالی کے ہاں اس نیکی کی قیمت ہے
جوا خلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی خوشنو دی کی خاطر انجام دی جائے، چاہے وہ چھوٹی
کی نظر آرہی ہو، گر اللہ تعالی کی خوشنو دی کی خاطر انجام دی جائے ہوا ہے وہ چھوٹی
کی نظر آرہی ہو، گر اللہ تعالی کے ہاں وہ بہت بوی ہے، اس کا وزن بہت زیادہ
ہے، کیونکہ جس جذب سے انسان وہ نیکی کررہا ہے، وہ جذب اللہ تعالی کے ہاں قدرو
تیمت رکھے والا ہے، قرآ کریم میں اللہ تعالی نے قربانی کے بار سے میں فرمایا:

مینی اللہ تعالی کے پاس تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچا، اگر تم
لینی اللہ تعالی کے پاس تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچا، اگر تم
نے قربانی کے لئے بہت موٹا تازہ جانور خرید کر اس کی قربانی کردی، تو اس کا گوشت

اوراس کا خون اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچے گا، بلکے تمبارے دل کا تقویٰ ، تمبارے دل ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی جونیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گی، اگریہ چیز دل میں موجود ہے تو پھراگرتم نے جھوٹا سا بکرا بھی قربان کرویا، جو بظاہر و کیھنے میں معمول معلوم ہور ہا ہے، لاغرفتم کا ہے، کیکن خالصتا اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے میں معمول معلوم ہور ہا ہے، لاغرفتم کا ہے، کیکن خالصتا اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے کی اور کوئی نیت نہیں تھی تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور باعث اجرو اور باعث اجرو

سبق آموز واقعه

آ دی کی مغفرت فر مادی۔

اب اس ممل کا موازنہ دوسرے اٹھال ہے کرو، مثلا ایک آ دی تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ادر دونرے رکھتا ہے، یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اور کتے کو پانی پلا دینا، ان کے مقابلے میں معمولی ہے نیکی ہے، کیکن اللہ نغالی نے صرف اس ایک ملا دینا، ان کے مقابلے میں معمولی ہے نیکی ہے، کیکن اللہ نغالی نے سرف اس ایک معفرت فرما دی ، نہ جانے کس اخلاص کے ساتھ اور کس جذبہ کے ساتھ اور کس جذبہ کے ساتھ اس نے بیکام کیا تھا کہ اس نے بیڑ ہ پار کردیا۔ لہذا تیجھ پیتے نہیں کہ اللہ نعالیٰ کس انسان کوکس وقت کس ممل پرنواز دیں۔

### ایک بزرگ کاواقعه

میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کا واقعہ
سنایا کرتے ہے کہ ایک بزرگ جو بڑے عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، صوفی بھی
ہے، انتقال کے بعد کسی نے ان کوخواب میں ویکھا، ان سے پوچھا کہ حضرت! کیسا
معاملہ ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ بجیب معاملہ پیش آیا، وہ یہ کہ ہم یہ موجعے ہے کہ
ماری عمر وین کی خدمت کرنے کی جو تو فیق ہوئی، علم وین پڑھا، علم وین پڑھایا،
احادیث تکھیں، وعظ کے، تقریریں کیس، تصنیفات کیس، شاید ان بڑے بڑے
افال میں سے اللہ تعالی کوئی چیز قبول فر مالیس، تو اس کی بنیاد پر مغفرت ہوجائے۔
لیکن جب یہاں پنچھ تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے بندے! تمہارا ایک عمل ایسا ہے
جو ہمیں بہت بند آیا، وہ یہ کہ ایک دن تم پیٹھے ہوئے کھورے ہے، اور تمہارے ہاتھ ا

کے ذریعہ لکھا جاتا تھا، ایک مرتبہ تم نے لکھنے کے لئے روشنائی میں قلم ڈبویا، تواس وقت ایک بھی آئی، اور اس روشنائی کو چینے کے لئے اس قلم پر بیٹھ گئی، اس وقت تہمارے دل میں خیال آیا کہ بید بھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، بیای ہے، بیروشنائی پی لے، اور اپنی بیاس بجھائے، اس غرض سے تم نے اپنا قلم تھوڑی دیر کے لئے روک لیا، بیہ جوتم نے ایک مھی کی خاطر قلم روکا، بیکام خالصة میری رضا جوئی کے لئے کیا، اور تمہارا بیٹل جمیں اتنا پہند آیا کہ آج ہم اس عمل کی بدولت تمہاری مغفرت کردیتے ہیں۔ بہذا بیچھ پیتے تہیں کہ کون سائمل کس وفت اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل میں۔ بہذا بیچھ پیتے تہیں کہ کون سائمل کس وفت اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کر لے، اور اس کی بنیا دیروہ نواز دیں، چا ہے وہ دیکھتے میں چھوٹا نظر آر ہا ہو۔

# یے شارمثالیں ہیں

اس کی ایک مثال نہیں ہے، بلکہ اس قتم کے واقعات بیان کروں تو بوری مجلس میں انہی واقعات کا بیان ہوتار ہے کہ اللہ تعالی نے کس طرح بعض اوقات جیس میں انہی واقعات کا بیان ہوتار ہے کہ اللہ تعالی نے کس طرح بعض اوقات جیس فرح جیس فرا ہمال کی بنیا دیر بندوں کو بخش دیا۔ وہ نکتہ نواز بین، وہ چاہیں تو کسی بھی جیس فرخ میل پر بخش دیں، اس وجہ ہے تم جو ممل کرتے جار ہے ہو، بظاہر دیکھنے میں وہ جیسوٹا نظر آر ہا ہو، لیکن اس کو معمولی سمجھ کر جیسوڑ ونہیں، کیونکہ بیتہ نہیں کہ وہ ممل میں وہ جیسوٹا نظر آر ہا ہو، لیکن ایس کو معمولی سمجھ کر جیسوڑ ونہیں، کیونکہ بیتہ نہیں کہ وہ ممل کس وقت اینڈ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا ہو جائے ، اس کے بےشار مثالیں ہیں، لیکن سے دومثالیں کا فی ہیں۔

لیکن بیہ اللہ تعالیٰ کافضل ہے، اس کا کرم ہے، اس لئے کہ ایک ہوتا ہے '' قانون '' مانون تو یہ ہے کہ جوآ دمی فرائض چھوڑ ہےگا، پکڑا جائے گا، جوآ دمی گناہ کرے گا، پکڑا جائے گا، لیکن اگر کی وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرما ئیں،
اپنے کرم کا معاملہ فرما ئیں، اور کسی ایک عمل کی بنیاد پر اتسان کی خطا ئیں معاف کردیں تو ان سے کون پوچھنے والا ہے۔ لایسٹل عمایفعل و هم یسٹلون (قرآن)
ان کی رحمت کسی قاعدے اور قانون کی پابند نہیں، وہ جس کی چاجیں مغفرت کردیں،
جس عمل پرچاجیں مغفرت کردیں، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم فرمار ہے ہیں
کہ کسی نیکی کو معمولی ہجھ کرچھوڑ ونہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی۔

ایک نیکی د وسری نیکی کا ذریعه

دوسری وجہ ہیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہیہ کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی کھینچی ہے، جب تم ایک نیکی کرو گے، اور اللہ کے لئے کرد گے، اخلاص کے ساتھ کرد گے، اور اللہ کی رضا جو کی مقصود ہو گی تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی بھی تو فیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے، اس لئے کہ نیکی کھینچی ہے، جب ایک عمل اللہ کو پہند آگیا، اور اللہ کی رضا مندی کے لئے وہ عمل کیا عمیا تھا، تو اب بظاہر اگر چہ دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہو، کیکن اللہ تعالیٰ مزید تیک اعمال کی تو فیق اس کی بدولت عطافر مائیں گے، اور اس طرح انسان کی نیکیوں میں اضاف ہوتا چلاجائے گا۔

اور سے جوہیں نے کہا کہ ایک نیک کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہوتی ہے کہ اس کی جائید بھی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی کی کا یا بلٹ دیجے ہیں؛ اور زندگی ہیں انقلاب آجا تا ہے، اور جس کام کی پہلے تو فیق نہیں ہور ہی تھی،

اب و نیق ہوجاتی ہے۔ نیکی کا خیال بروی نعمت

تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو خیال آیا کہ یس فلاں نیکی کرلوں، اس خیال کا دل
میں آنا ہوی نعمت ہے، صوفیاء کرام اس کواپی اصطلاح میں ' وارد' کہتے ہیں، لینی
دل پر یہ چیز وارد ہوئی، صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ ' وارد' اللہ تعالیٰ کی طرف ہے
ایک مہمان ہے، اگرتم اس مہمان کی خاطر تو اضع کرلو گے، اس کا اگرام کرلو گے، اس
کی بات مان لو گے تو یہ مہمان پھر آئے گا۔ جس طرح ایک مہمان آپ کے گھر آیا،
آپ نے اس کا براا چھاا کرام کیا، انسی خوشی اس سے مطے، اور خندہ پیشانی سے پیش
آئے، اس کی خاطر تو اضع کی، اس نے اگر کوئی سے مطے، اور خندہ پیشانی سے پیش
اور مان لیا، وہ مہمان بڑا خوش ہوکر واپس جائے گا، اور اس کو دوبارہ آنے کی ہمت اور گی کہ دو تو بڑا اچھا آ وی ہے، بہت اچھی طرح آکرام کرتا ہے، اورا گرکوئی مہمان
تہمارے پاس آیا، لیکن تم نے اس کو دھشکارہ یا، اس سے مجمع طریقے سے بات نہ کی تو

واردالله كامهمان

حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ بیا 'وارد' بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے مہمان ہے، اللہ بقل شانہ کی طرف سے مہمان ہے، اللہ تعالیٰ ہی ول میں بید خیال ڈالتے ہیں کہتم بیہ نیک کام کرلو، اس کی خاطر تو اضع بیہ ہے کہ اس وار د پرعمل کرلو، اگرعمل کرلو گے تو بیاس مہمان کا اگرام ہو گا،اور وصری نیکی کا خیال دل میں گا،اور وصری نیکی کا خیال دل میں

آئے گا، کین اگرتم نے اس کو چھڑک دیا ، اور تم نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی ، اور اس خیال کو اڑا دیا تو ہیہ مہمان اس کی پرواہ نہ کی ، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی ، اور اس خیال کو اڑا دیا تو ہیہ مہمان ناراض ہو بے کے معنی سے ہیں کہ پھر ہیہ مہمان نہیں آئے گا، اور مہمان کے ناراض ہونے کے معنی سے ہیں کہ پھر سیم مہمان نہیں اسے گا، اور آنا بند کر دے گا۔ اور اللہ بچائے ، ایک مؤمن کے لئے سے ہڑی ہر کی مالت ہے کہ میں مہمان آنا بند کر دے ، اور سے وہ حالت ہے کہ پھر اللہ تعالی انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ تو جان اور تیری خواہشات جانیں ، ہماری طرف ہے کوئی مد نہیں ہوگ ۔ ہبر حال تیسری وجہ سے کہ سے خیال اللہ تعالی کا مہمان ہے ، اگر اس خیال پر عمل کرگڑ رو گے تو افتاء اللہ اور نیکیوں کی تو فیق ہوگی ، اور اگر نہیں کرو اگر تا ہو جا کیں گا ہو گا کا مہمان ہے ، اگر اس خیال پر عمل کرگڑ رو گے تو افتاء اللہ اور نیکیوں کی تو فیق ہوگی ، اور اگر نہیں کرو گئے کے خیال آئے بند ہوجا کیں گے۔

### آ سان نبیاں

اس مدیث شریف میں لَا تَنحقِرَ قَی مِنَ الْمَعُرُو فِ شَینَا میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے عظیم صفعون بیان فرمایا ہے کہ نیکی کے کسی کام کو حقیرا ور معمولی مت مجھو، ای لئے میں نے ایک حجمونا سمار سمالہ لکھ دیا ہے جسکا نام ہے '' آسان تیکیاں' بیرسالہ ورحقیقت ایک طرح سے اس حدیث کی تشریح اسمیس وہ نیک کام لکھ دیے ہیں جن کسے کرنے میں کوئی بہت زیادہ محنت ومشقت نہیں، بلکہ پچھ محنت نہیں ہے، صرف دھیان کرنے کی بات ہے ، لیکن سیسب تو اب کے کام ہیں، اور برے عظیم اجرکے دھیان کرنے کی بات ہے ، لیکن سیسب تو اب کے کام ہیں، اور برے عظیم اجرکے دھیان کرنے کی بات ہے ، لیکن سیسب تو اب کے کام ہیں، اور برے عظیم اجرکے دھیاں۔

# اصلاح کا آغاز حچوٹی حچوٹی نیکیوں سے

میرے والد ہا جدقد ک اللہ مرہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے'' گناہ بے لذين'اں رسالے میں حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گناہ جمع کئے ہیں جن میں دیا کا کوئی فائدہ نہیں ، ان کے کرنے میں کوئی لذت نہیں ،کوئی مزہ نہیں ، اس لئے جمع کئے ہیں تا کہانسان کم از کم ایسے گناہوں سے تو پچ جائے ،میرے دل میں کیہ خیال آیا کہ اس کی مناسبت ہے ایک رسالہ ایسا ہونا جائے، جس کا نام ہو '' تواب بے محنت' کیعنی وہ کام جس کے کرنے میں تواب بھی مل جائے اور محنت زیادہ نہ کرتی ہرے، اس خیال ہے میں نے بیدرسالہ ''آسان نیکیاں'' لکھاتھا، اس میں ایسے اعمال بیان کئے سمئے ہیں، جن کے کرنے میں َ اِنَی مشقت نہیں ، کوئی محنت تہیں ، اور کوئی وقت ،کوئی پید، کچھ خرچ نہیں ہوتا ، اور تو اب برواعظیم ہے ، اور آ دی کواین اصلاح کا آغاز کرنے تلے لئے یہ ایک اچھا راستہ ہے کہ وہ آسان آسان کام ملے شروع مکردے، اللہ تعالی اس کی برکت ہے آئے کے کام کرنے کی بھی تو فیق عطافر مادے گا، للبذاب رسالہ بڑھ لیں ، اور اس میں جو اعمال بتائے گئے ہیں ا گران کا اہتمام اور التزام کرلیا جائے تو انشاء اللہ اس حدیث پر بھی عمل ہوجائے گا، اوراس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ مزید اعمال کی بھی 'زفتی عطافر ما نمیں گے، بہر حال ووسری نصیحت بیفر مائی کہ سمی نیک عمل کوحقیر مت مجھو، جا ہے کسی یانی مانٹکنے والے کے برتن میں اپنے ڈول ہے پانی انٹریل دور پاکسی اپنے بھائی ہے اس حالت میں



مل لو که تمهارے چیرے پر نشاط ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو، یہ بھی بڑی عظیم نیکی ہے، اس نصیحت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، زندگی رہی تو انشاء الله آئندہ اتو ارکوعرض کروں گا، الله نقالی ہم سب کوعمل کرنے کی تو قبل عطافر مائے، آمین۔ کروں گا، الله نقالی ہم سب کوعمل کرنے کی تو قبل عطافر مائے، آمین۔ و آخر دعوانا ان المحمد لله ربّ العالمین



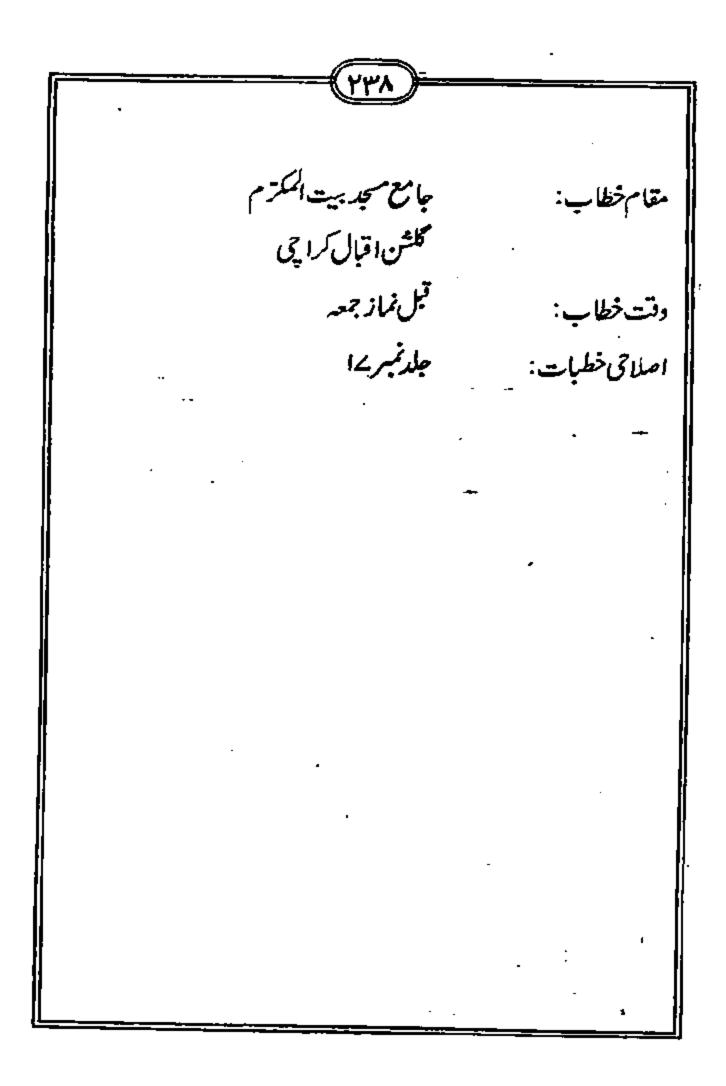

#### بسم الله الرحمين الرحيم

# صحابه كي نظر ميں دنيا كى حقيقت

الدخسة للله نخمة والسُتعِينَة والسُتغَينَة والمُوارِ والمُوارِينَ والمُوارِينَ الله والمَوَّرِ الله والمُورِ الله والله والمؤلِّد والله و

حضرت قاسم بن محدرهمة الله عليه مدينه منوره كے فقہاء سبعه بين سے ہيں، حضرت صديق اكبررضى الله تعالىٰ عنه كے پوتے ہيں ،اور الله تبارك وتعالىٰ نے ان كوحديث و فقه ميں بہت او نچامقام عطافر ما يا تھا، و ہ فر ماتے ہيں كه حضورصلى الله علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک محابی کی بینائی جاتی رہی، آگھ میں کوئی بیاری پیدا ہوئی، اس کے نتیج میں بینائی جاتی رہی، لوگ ان کی عیادت کے لئے گئے اور جاکر افسوس کا اظہار کیا ہوگا کہ آپ کی بینائی جاتی رہی، اس پرانہوں نے ان لوگوں کو مجیب جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بینائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جلی ٹی تھی، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا، بہر حال انہوں نے جواب دیا کہ جھے آتھوں کی بینائی واپس آنے کی خواہش صرف اس لینہ میں نئی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار کرلوں، اب جبکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرلوں، اب جبکہ نبی کر بیم صلی اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرلوں، اب جبکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ججھے بینائی کے واپس آنے کی کوئی خواہش نہیں، بلکہ اگر مجھے اس بینائی کے بدلے اللہ تعالی دبالہ کے ہرنوں کی سی خواہش نہیں، بلکہ اگر مجھے اس بینائی کے بدلے اللہ تعالی دبالہ کے ہرنوں کی سی بینائی بھی عطافر بادر ہے تھے خوتی نہیں ہوگی، اس لئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم این عام اس دیا ہے میں اور چیز کود کیسے کودل نہیں جا ہتا۔

# حضوريك كحقيقي عاشق

بلکہ بیفر مایا کہ میری خواہش میہ ہے کہ اس حال میں رہوں ،اس کئے کہ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

اذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة

میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے، لہذا اگر میں صبر کرلوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کی گارٹی ہے، ہاتی دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش تھی ، وہ اب ہوئیں سکتا ، لہذا اب جھے اس بینا کی کے نہ آنے کی کوئی پر وہ اب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ۔
پرواہ نہیں ، یہ ہیں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ۔

# ایک بزرگ کاحضور شیسی کی زیارت کرنا

میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کدایک بزرگ تھے، بہت عرصہ دراز ہے اس بات کے متمنی نتھے کہ خواب میں نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے ،خواب میںحضورصلی الله علیہ دسلم کی زیارت ہونا بڑی نعمت ہے، اور بزرگوں کے مختلف مذاق ہوتے ہیں ،بعض بزرگوں کا مذاق بیہ ہوتا ہے کہ ان کو پیے خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویدارخواب ہیں ہو جائے ،ادربعض بزرگوں کا مذاق میہ ہے کہ ان پرخشیت اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم سرکار دوعالم صلی انشطیہ وسلم کی زیارت کر سکیں ، ای دجہ ہے اس کی تمنا بھی نہیں کرتے ، وہ بزرگ میلے مذاق والے بتھے، اس لئے انہوں نے تمناکی ہوگی ، اللہ تعالیٰ نے اینے فضل و کرم سے ایک روز زیارت کرا دی ، اورخواب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی ، جب زیارت سے مشرف ہو چکے تو ای خواب ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول الله دعا فر ما دیجئے کہ بس اب میری آئکھیں سلب ہوجا تھیں ، ادر میری بینا کی جاتی رہے ،اب آپ کے دیدار کے بعد کمی اور کا دیدار کرنائہیں جا ہتا ، چنانچہ جسہ

آ تکھ کھلی تو بینا کی جاتی رہی ، اور پھر ساری عمر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ چھین لے مجھے سے نظر

میری بڑے بھائی جناب زکی کیفی صاحب مرحوم نے اس واقعہ کوشعر میں نظم

کیاہے

جیس کے جھے نظرائے جلوہ خوش روئے دوست
میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد
یعنی آپ کی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد
یعنی آپ کی محفل کے بعد اب کوئی محفل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ
جن لوگوں کو عشق کا یہ مقام بخشتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار
کے بعد بینائی کی خواہش ہی چھوڑ دی، باحد دراصل بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا
کی حقیقت ان پر منکشف فرمادی تھی، ہم آپ تو در حقیقت اس دنیا کی ادھیڑ بن میں
دن رات گے ہوئے ہیں، اس دنیا کی منفعت منفعت ہے، اس دنیا کی ادھیڑ بن میں
ہے، اسی دنیا کی راحت راحت ہے، اس دنیا کی تکلیف تکلیف ہے، صحابہ کرام پر
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت منکشف فرمادی تھی، ان کی نظر میں دنیا کوئی حقیقت
نہیں رکھی تھی۔

د نیا بے حقیقت ہے

حدیث شریف ہیں آتا ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: لَوْ کَانَتِ الدُّنُیَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَّاسَقی کَافِرًا مِّنُهَا شِرُبَةً اگریہ دنیا اللہ تغالی کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فر کواللہ تعالیٰ اس دنیا کا گھونٹ بھی نہ دیتا، کیکن چونکہ بید دنیا مچھر کے پر ہے بھی زیادہ بے حقیقت ہے، لہٰذا بیکا فروں کو دے رکھی ہے، جتنا جا ہو، لے جاؤ، مال تہارا، دولت تہاری، ملک تہارا، افتد ارتمہارا، اورا ہے محبوب بندول کے لئے آخرت میں نعتیں رکھی ہیں، وہاں کی نعتیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی نعتیں ہیں، ونیا کی نعتیں تو دھوکہ کا سامان ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لئے بنایا ہے، اور یہ کہد دیا کہ جائز حدود کے اندرر ہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھالو، کیکن خدا کے لئے اس کی حقیقت پہچانو! بید نیا منزل تک بہنچنے اس دنیا ہے، اور اس کی تکلیف حقیقی کا ایک راستہ بنایا ہے، اور اس کی راحت حقیق راحت نہیں، اور اس کی تکلیف حقیقی تا کہ اور اس کی تکلیف حقیقی تا کہ راستہ بنایا ہے، اور اس کی تکلیف حقیقی تا کہ دار اس کی تکلیف حقیقی تکلیف تھی تو تکلیف تھی تا کہ دار اس کی تکلیف تی تکلیف تو تھی تکلیف تکی تکلیف تھی تا تکلیف تا کہ دار اس کی تکلیف تھی تکلیف تکیلیف تھی تکلیف تکیلیف تی تکلیف تی تکلیف تکی تکلیف تکی تکلیف تکیل

# جسم اطهرير چڻائي كے نشان

یبی وجہ ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدوا تعد حدیث بیں آتا ہے کہ ایک مرجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایخ گھر کے بالا خانے پرتشریف فرما تھے، اور اس وقت از واج مطہرات کی طرف سے بعض الی با تیں ہوئی تھیں کہ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ بچھ دن کنارہ کش رہ کر گزارلوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آب سے ملنے کے لئے وہاں تشریف لائے ،آپ ناروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آب سے ملنے کے لئے وہاں تشریف لائے ،آپ سے اجاز ت طلب کی مائدر صحے، جاکر دیکھا ایک کمرہ میں ہوائے چند کھا لوں کے بچھ نظر نہیں آیا ،اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیک تھے ور کی چٹائی پرتشریف فرما تھے، اور اس چنائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پرنظر کی چٹائی پرتشریف فرما تھے، اور اس چنائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پرنظر

آرہے تھ، حضرت فاردق اعظم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو و کھتا رہا، یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، اور کس طرح سادگ کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر اس طرح لیٹے ہوئے ہیں کہ اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم اطهر پر نظر آرہے ہیں، جبکہ دوسری طرف قیصر و کسری جودنیا کی سپر طاقتیں ہیں، ان کے عالی شان محلات ہیں، ان کے حتم و خدم ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، سب پچھوان کے پاس موجود ہے، میں نے اپنا یہ خیال حضور اقدس صلی اللہ علیہ و کر کردیا کہ یا رسول اللہ! جھے یہ خیال آرہا ہے کہ آب اللہ نعالی ہے نظر مادی کہ اللہ تعالی آپ کو بھی ای تسم کا ساز و سامان عطافر مادی ، جیسا کہ اللہ تعالی نے قیصر و کسری کو عطافر مایا ہے، پھر آپ اس ساز و سامان کو دین اسلام کی خدمت کے لئے استعمال کریں۔

ان کواچیمی چیزیں جلدی دیدی گئیں

اب کے جواب میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

آو بنی هذا آنت یا بن حَطَّابِ، بَلُكَ فَوْمٌ عُجِنْتُ نَهُمْ طَیْبَاتُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنَیَا

اے خطاب کے بیٹے! کیا ابھی تک تم اس سوچ میں جٹلا ہو کہ ان کو دنیازیا دہ

حاصل ہوئی ،اور میرے پاس اتن و نیا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اچھی
چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا وی زندگی کے اندرجلدی و یدی ہیں، آخرت میں ان کو پچھ طنے والانہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کومیش وعشرت ،راحت و آرام و نیا کے اندر یدیا ہے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر سجا کر رکھا ہوا ہے ، اور

و ہاں کی نعمتیں حقیقی نعمتیں ہیں ،للہذا ہم اس دنیا کی تکلیف اور راحت کو کیا دیکھیں ، اس کی طرف کیاالتفات کریں ۔

ہیدد نیاحمہیں دھو کہ میں نہڈ الے

ید در حقیقت قرآن کریم بی کامضمون ہے، قرآن کریم میں الله تعالی نے

فر ما یا:

لَا يَغُرَّنَكَ تَفَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، مَتَاعٌ قَنِيلٌ ثُمَّ مَثَا وَاهُمُ جَهَنَّمُ وِبِمُسَ الْمِهَادِ. (نفران)

یعنی یے کافرلوگ جود نیا کے اندر بوصر ہے ہیں، اور چڑھ رہے ہیں، ان کو دنیا کے اندر بظاہر ترتی نصیب ہورہی ہے، اور وہ ترتی یا بنة ممالک کہلاتے ہیں، ساری و نیاان پررشک کرتی ہے، تو تم ان کوان کی شان وشو کت، ان کا مال و دولت ہرگز دھوکہ میں نہ ڈالے، اس لئے کہ یہ جو پچھ ہم نے ان کو دیا ہے، وہ تھوڑا سامرہ ہے، جس کو دنیا میں پچھ رہے ہیں، اس کے بعد ان کا آخری ٹھکا نہ جہنم ہے، اور وہ بدترین ٹھکا نہ ہے، لہٰذا کس چیز نے تم کو دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی شان شوکت یہ سب چندروزہ ہیں، کی وقت کے میں خم ہوجائے گی، یہ بیس معلوم کے س آ دمی کوکس دن تک اور کس دفت تک میسر ہے؟ اس لئے اللہٰ تعالیٰ کے ہاں اس کوکئی حقیقت نہیں ہے۔

ونیاایک پردہ ہے

د نیا کی جوحقیقت حال تھی وہ اللہ جل شانہ نے ان حضرات محابہ کرام پر

منکشف فرما دی تھی ، وہ جانتے تھے کہ بید نیا جو پکھ ہے ، بیر پردہ ہے ،اس کی راحت ،اس کا آ رام ،اس کی دولت ،اس کا مال ،اس کی شان دشوکت ، پیسب پر دہ ہے ، جو ا نگاہوں پر پڑا ہوا ہے،اصل چیز تو اس کے پیچھے ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، وائمی ہے، بھی ختم ہونے والی نہیں۔ لہذا جب ونیا کی حقیقت منکشف ہوگئی تو اب دنیا کی تکلیف بھی کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی ، دنیا کی راحت کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا ، اگر آئکھ جارہی ہے تو جائے ،اس آئکھ کا تو ایک ہی فائدہ تھا ، وہ بیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کے ذریعہ ہوتی تھی ، جب وہ فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا،تو ہاری بلا ہے میآ تھے رہے یا نہ رہے، میہ مقام اللہ تعالی نے حضرات صحابہ کرام کوعطافر مایا تھاءای وجہ ہے ان کے بارے ہیں حضورصلی اللہ عليه وسلم فرمايا ميصحابه كرام وه لوگ جين:

لَا يَبُلُغُ آحَدُكُمُ مُدَّ آحَدِهُمْ وَلَا نِصْفَهُ

فر مایا کہتم اس دنیا میں کتنا ہی عمل کرلولیکن تم صحابہ کرام کے ایک مُد کے برابر، بلکہ آ دھوآ و ھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت ان ہر منكشف فر مادي تمنى ، الله تعالى جم سب يرجمي ونياكي حقيقت منكشف فر ماد، آمين

گنا ہوں کی جڑ دینا کی محبت

سارے فسادات کی جڑ و نیا کی حقیقت کو ناسیجھنا ہے، حدیث شریف میں حضور صلى الله عليه وسلم من ارشا وفر مايا:

حُتُ الدُّنْيَا وَأَسُ كُلُّ حَطِيْنَةٍ

یعنی دنیا کی محبت سارے گناہوں کی ہڑ ہے، آج تم دنیا کے اندر جتنے فسادات دیکھر ہے ہو، جیسے برعنوانی ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، ناانصافی ہے، حق تلفی ہے بیسباسی وجہ ہے ہیں کدلاگ و نیاوی زندگی کوسب یکھ بھے ہیں، اور صح ہے لیے کہ شراع کے بنوں میں اگر کوئی تصور و خیال آتا ہے، تو وہ دنیا بی کا تصور اور دنیا بی کا خیال آتا ہے، ای دنیا کی اوجیز بن میں لگے ہوئے ہیں، یہ خیال تعدل کر ہمی مشکل ہے آتا ہے، ای دنیا کی اوجیز بن میں لگے ہوئے ہیں، یہ خیال تعدل کر ہمی مشکل ہے آتا ہے کہ مرفے کے بعد بھی کوئی زندگی آفے والی ہے، اللہ تعالیٰ میں بر بھی دنیا کی حقیقت مشکشف فر ماد ہے، اور اس دنیا کی مجت دلوں سے تعالیٰ میں اند تعالیٰ دنیا دے اور خوب دے، لیکن دنیا کے مجت دلوں سے نکال دے، اللہ تعالیٰ دنیا دے اور خوب دے، لیکن دنیا کے مجت دلوں ہے تا کے میں دنیا کے مجت ہے ، آمین دنیا کے محبت ہے بچائے ، آمین دنیا کی محبت ہے بچائے ، آمین دنیا کے محبت ہے ، تو کا طر لیقتہ کی تصور شدیا گھیا دی کا طر لیقتہ کی دنیا دی کا طر لیقتہ کے دور آئی کے دور آئی کی دنیا دی کا میں دنیا کی دیا دی کا طر لیقتہ کی دنیا دی کا طر کیا کہ دیا دی کا دی کا طر کی تھی دی کی دیا دی کا طر کیا کہ دیا دی کا دی کا دی کی دیا دی کی دیا دی کی کی دیا دی کی دیا دی کا دیا دی کا دی کی دیا دی کی دی کی دیا دی کی دی کی دیا دی کی دیا دی کی دی کی دیا دی کی دیا دی کی دی کی دی

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه فر مات بي كه

كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ الْمَرِيْضُ خَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ سَبُعَ مَرَادِ: اسْفَلُ اللَّهَ الْعَظِيَّمَ وَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، فَإِنْ كَا نَ فِي اجلهِ تَأْجِيرٌ عُوْفِي مِنْ وَجُعِهِ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما قرماتے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیار کی عیادت کے لئے تشریف لیے جائے تو آپ اس کے سرکے یاس جیسے تقے، اور سات مرتبہ وعا پڑھتے ، آئٹ لُ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ مِنَ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَلّٰ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ مِنَ الْعَظِیْمُ مِنَ الْعَظِیْمِ اَلّٰ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ مِنَ الْعَظِیْمُ مِنَ الْعَظِیْمِ اَلّٰ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ مِنَ الْعَظِیْمِ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ مِنَ اللّٰعَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ

شفاء عطافر مادے، سات مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ما تنگتے ہتھے، اگر اس مریض کی موت کا وفت ہی مقدر کے مطابق نہ آ گیا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیاری ے ضرور شفا عطا فردیتے ہیں ،ابوداؤد کی روایت میں پیصراحت آئی ہے کہ موت کے سواء ہر بیاری کا بیاعلاج ہے ،اگرموت مقدر ہےتو موت کوتو کوئی چزنبیں ٹال سکتی الیکن اگرزندگی باقی ہے تو انشا واللہ اس بیماری ہے نیجات مل جائے گی ،عمیادت مریض کے سلسلے میں ایک بات اور عرض کرووں وہ بیا کہ عیاوت مریض کے فضائل آ پے حضرات نے سنا کہ جو آ دمی کمی بیار کی عیاوت کے لئے جاتا ہے،ستر ہزار فرنتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں ،اور جب تک وہ عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جالیس عمل ایسے ہیں ان میں ہے جس پر انسان یابندی ہے عمل کر لے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا ،ان جالیس میں ہےا کیے عمل'' عیادت مریض'' ہے،اگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطرا نسان کمسی بیمار کی عیادت کرے تو پیجمی جنت کے اعمال میں ہے ہے ،اس کی بڑی نصیلت ہے۔

### عیا دت کے لئے موذ وں وقت کا انتخاب

کیکن ہر کام کے پچھآ داب ہوتے ہیں ،عیادت مریض کا منشایہ ہے کہ بیار کو سلے دینا ، بیار کو سے کہ بیار کو سے کہ بیار کو سے دینا ، بیار کو رہا ہے ہیں تو مدد کر سکتے ہیں تو مدد کردیں ، کوئی راحت پہنچا تا ، اگر اس بیار کی پچھ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کردیں ، رب عیادت کا راحت پہنچا ہوا تو عیادت کے وقت اس بات کا لحاظ مقصد مریض کو تلی دیتا ، اور راحت پہنچا تا ہوا تو عیادت کے وقت اس بات کا لحاظ

رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری عیادت کی وجہ سے مریض کو اونی کی بھی تکلیف نہ ہو، مثلٰ عیادت کے لئے جاتے وقت ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جواس کے آرام کا وقت نہو، اگر آپ ایسے وقت عیادت کے لئے چلے سے جواس کے آرام کا وقت تنا، اور آپ نے اس کا دروازہ کھنگھٹا دیا، اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے، تو اس کے نتیج میں آپ راحت کے بجائے تکلیف کا سبب بن گئے، اس لئے جانے اس کے نتیج میں آپ راحت کے بجائے تکلیف کا سبب بن گئے، اس لئے جانے نہیں ہوگی ؟ اگر آپ نے عیادت کے ذریعہ مریض کو تکلیف تو عیادت کا تربیس ہوگی ؟ اگر آپ نے عیادت کے ذریعہ مریض کو تکلیف بہنچادی تو عیادت کا قواب ملنے کے بجائے النا تکلیف بہنچانے کا گناہ ہوگا۔

# عمادت کیاہے؟

بعض اوقات عیادت کرنے والے مریض کے لئے ایک مستقیق مسلمہ بن جاتے ہیں، مثلا ایما مرض ہے کہ اس میں مریض کو یکسوئی اور تنہائی جاہئے ، تا کہ مریض کو آرام طے، لیکن عیاوت کرنے والوں کا تابعہ بندھا ہوا ہے، اس مریض کو ان سے فرصت نہیں ، اب وہ کس وقت دوا کھائے ، کس وقت آ رام کرے، لہذا اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، عیادت کا عمل اس وقت پورا ہوا جا تا ہے، جب آپ اس کے تیار واروں سے ل کراس کی خیر بت اور صحت دریافت کرلیں ، اوراس کے لئے وعاشمیں کریں ، بس آپ کا کام پورا ہوگیا، اس بیار سے ملنا ضروری نہیں ، عیادت کے وقت اس بات کا خیال رکھیں۔

## عيا د تمختصر ہو

د دسری بات جو بہت اہم ہے ایک دوسری حدیث میں بیان فر مادی وہ سیاکہ حضورصلی البلد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا

مَنُ عاد منكُمُ قَلَيُحَفِّفُ

لیتی تم میں ہے جو شخص کی عیادت کے لئے جائے تو وہ اس کے پاک زیادہ دیر نہ بیٹھے، بلکہ مختفر بات کر کے خیریت معلوم کر کے جلا آئے، اس لئے کہ مریض کو آ رام کی اور یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو انسان دوسروں کی موجودگی ہیں نہیں کرسکتا ، ہے تکلیف نہیں ہوسکتا ،عیادت کا صحیح طریقہ وہ ہے جو حضور صلی التہ علیہ وسکتا ، عیادت کا صحیح طریقہ وہ ہے جو حضور صلی التہ علیہ وسکتا ، فیا کہ مریض کے پاس اس سے سر ہانے بہتھے ، دعا پڑھی ، دعا کر دی ، اور واپس چلے سمئے ، اب بعض لوگ مریض کے پاس اس کے پاس جم کر نیٹھ جاتے ہیں ، اس بات سے پر ہیز کرنا چا ہے کہ آ دی وہاں پر جم کر بیٹھ جائے۔

# حضرت عبدالله بن مبارك حمة الله عليه كاواقعه

معزت عبداللہ بن مبارک رحمۃ ابلدعلیہ بہت او نیجے در ہے کے اولیاء اللہ علی ہے ہیں ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب مرض الوفات پیش آیا تو چونکہ ساری مخلوق ان کی کر ویدہ تھی۔ یہ دہ بزرگ ہیں کہ جب الوفات پیش آیا تو چونکہ ساری مخلوق ان کی کر ویدہ تھی۔ یہ دہ بزرگ ہیں کہ جب ایک مرتبہ بغداد میں تشریف لائے تو اس وقت وہاں کا بادشاہ ہارون الرشید اپنے تو اس وقت وہاں کا بادشاہ ہارون الرشید اپنے تلا ہے تو اس نے ایک شورسناء ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کے برج پر جیٹھا ہوا تھا ، اچا تک اس نے ایک شورسناء ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کے

وثمن نے تملہ کردیا ہو، اس نے اپنے آدی کو بھیجا کہ جاؤد کھے کرآؤکہ کی دشمن نے تو کہیں حملہ نہیں کیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے بقداد تشریف لائے ہیں، تو بغداد سخرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے بقداد تشریف لائے ہیں، تو بغداد سے شہری ان کے استعبال کے لئے جمع ہوئے تھے، وہاں ان کو چھینک آگئ ، اس پر انہوں نے البحد للله کہا تو سار ہے جمع نے ان کے جواب میں یہ حمك الله کہا ، انہوں نے البحد لله کہا تو سار ہے جمع نے ان کے جواب میں یہ حمك الله کہا ، اس کا بیشورتھا، کی وشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت کا بیمقام عطافر مایا تھا۔

# ان کی عیادت کا دا قعہ

جب ان کومرض وفات آیا تو اب لوگ بڑی تعداد میں ان کی عیادت کے لئے آیا تو اسلسل آرہے تھے، ایک شخص جو بہت زیادہ معتقد تھا، وہ عیادت کے لئے آیا تو بس بیٹے گیا، واپس جا تا بی نہیں، اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بار بار کروٹیس بدل رہے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کریں، آخر کا رحضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ معاملہ کریں، آخر کا رحضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کہا کہ ایک طرف تو بیاری کی تکلیف ہے، دوسری طرف یہ جوعیادت کرنے والے آتے ہیں، ان کوعیادت کرنے کے آواب کا پیتر نہیں، عیادت کے لئے آتے ہیں، اور آکر بیٹے جاتے ہیں۔ وہ شخص اب بھی نہیں سمجھا، اور اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ جھے اجازت ویں تو ہیں دروازہ بند کر دور، تا کہ دوسراکوئی آئے نہ بیائی محضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے در مایا کہ باں! وروازہ بند کردو، تیب بات اس کی سمجھا فر مایا کہ باں! وروازہ بند کردو، تیب بات اس کی سمجھا

مِس آئی \_

## ایمار کی خدمت یو چھ کر کر ہے

بعض لوگ عبادت کے کاموں کو بھی اپی بے عقلی ہے اور دین کی سمجھ نہ ہونے سے گناہ بناویے ہیں، اس لئے حضورا قدس سلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: مَسنُ عَادَ مِنْکُمُ فَلَیْحَوَف ہم ہم ہیں سے جو تحض کی کی عیادت کر سے تو تخفیف سے کام لے، بال! بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھار کی خدمت کرتے ہیں، اور بھار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی بھار سے بوچھ لے کہ میں تمہاری خدمت کروں یا نہ کروں؟ بعض اوقات آپ سے بچھتے ہیں کہ میں بھار کی خدمت کروں گا، لیکن اس خدمت سے بھار کو تکلیف ہوگی، لہذا بغیر پوچھے زیردی خدمت کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ خدمت سے بھار کو تکلیف ہوگی، لہذا بغیر پوچھے زیردی خدمت کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ مدمت کے وقت ان تمام امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کودین کی شمجے فہم عطافر مائے، آبین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين



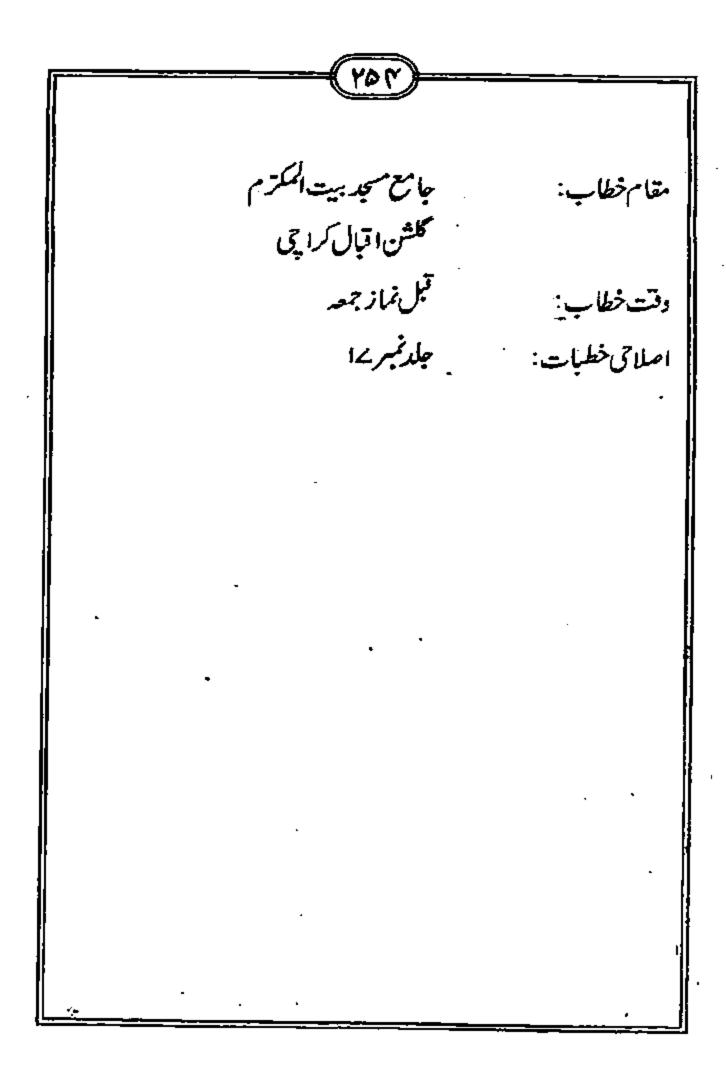

#### بسم الله الرخمين الزحيم

# تكمرك كام خودانجام دينے كى فضيلت

الْحَمْدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَعُوهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِانَفُسِنَاوِمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَعْدِهِ اللهُ فَلا مُ صِلَّ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلا هَادِئ لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُ حَمَّدُهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلا هَادِئ لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَنِ لَا اللهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلا هَادِئ لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَنِينَا وَنَيْنَا وَنَيْنَا وَنَيْنَا وَمَن يُصلُلُهُ وَاصلُهُ وَاصلُهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَن لِلهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسِلُم تَسْلِيْما كَثِيرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسِلْم تَسْلِيْما كَثِيرُدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسِلْم تَسْلِيْما كَثِيرُدُ اللهُ بَعَدُ

حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں ہے ہیں، اور جھترت عائشہ ماکان عائشہ تعلیٰ عنہا کے بھا نے ہیں، وہ قرماتے ہیں کہ 'سئلت عائشہ ماکان النہ علیہ وسلم یصنع فی بیته ''بیعی میں نے مفرسہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سوال کیا کہ ذرابہ بتا کیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھر میں کیا کام عنہا ہے سوال کیا کہ ذرابہ بتا کیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھر میں کیا کام کرتے ہے ؟ ازواج مسطم رات رضوال الله تعالیٰ علیمن احسمین کااس است پر احسان ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھر بلوزندگی کے وہ پہلوجوعام لوگول احسان ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھر بلوزندگی کے وہ پہلوجوعام لوگول

کی نظروں سے پوشیدہ تھے،ان امہات المؤمنین نے ان کودنیا تک پہنچایا۔ سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ دسلم کواللہ تعالی نے زندگی کے ہر شعبہ میں اسو ہ حسنہ بنا کر بھیجا، لہذا جس طرح آپ گھر کے باہر کی زندگی میں اسو ہ حسنہ جیں، ای طرح گھر کی زندگی میں بھی اسو ہ حسنہ ہیں، اس لئے است کو چند چلنا جا ہے کہ گھر میں جاکر آپ کیا کرتے تھے۔

### حضور ﷺ بیکام کیا کرتے تھے

بہرحال!اس لئے حضرت عروہ بن زبررهمة الله عليه فرمان عاكشرضى الله تعالى عنها نے فرمايا الله تعالى حدكم في بيته يعن حضورا قدر صلى الله عليه وسلم الله تھر ميں وہى كام كرتے سے جوتم ميں سے جرفض الله تھر ميں كرتا ہے، چنانچه جب آپ كھر مين تشريف لاتے سے تو الله عرب كي مرمت بھى خود كر ليتے سے ، اور الله وسرى روايت ميں بونم بھى خود لكا ليتے سے ، اور الله ووسرى روايت ميں ہے كہ آپ الله على والله عنه ، اور الله ووسے كاكام بھى قود كر ليتے سے ، اور الله كرى كا دود ھے بھى خود دوھ ليتے سے ، اور الله كي دوسرى روايت ميں ہے كہ خود كر ليتے سے ، اور الله عنہ اور الله عنها كي كرى ملى اختا الله على ودكر ليتے سے ، اور الله عنها كي كري سلى الله عليه وسلم كاجو آپ گھر ميں اختيار كرتے سے ، سے الله عليه وسلم كاجو آپ گھر ميں اختيار كرتے سے ۔

گھرکے کا م عباوت

سوال کرنے والے کے پیش نظر شایریہ بات ہو کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے ہوں گے تو نہ جانے کیسی کیسی عباد تمیں کرتے ہوں گے ،اور شاید خلوت کا سارا وفت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہوں گے بنفلیں پڑھتے ہوں گے، ذکر وغیرہ کرتے ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورا قد سلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیام کیا کرتے ہے، اور بہی کام ورحقیقت حضورا قد س سلی اللہ علیہ کی عبادت تھا کہ گھر کے کام خودا پنے ہاتھوں سے ورحقیقت حضورا قد س سلی اللہ علیہ کی عبادت تھا کہ گھر کے کام خودا پنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہے۔

# آپ کوخود کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی

اب یہاں ذراسو پنے کی بات یہ ہے کہ یہ جینے کا م جن کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، چا ہے وہ کپڑے بینا ہو، یا بیوتہ لگانا ہو، یا کپڑے دھونا ہو، یا جوتے گا ٹھنا ہو، یا بکری کا دود ھدوھنا ہو، یہ سارے کا م ایسے ہیں کہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کوموں کے لئے از واج مطہرات کو فررا سا مثارہ فرماتے ، یاا پنے جا نثار صحابہ کرام میں ہے کس بھی صحابی کو فررا اشارہ فرماتے تو ان میں سے مرحض آگے بڑھ کران کا مول کو انجام دینے کوائی سعادت بھتا، بلکہ آپ کے فرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ، صحابہ کرام کو صرف اس بات کا اندازہ ہوجائے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت فلاں چیز کی خواہش ہے تو آپ ہوجائے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت فلاں چیز کی خواہش ہے تو آپ ہوجائے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت فلاں چیز کی خواہش ہے تو آپ آجے کی را ت کو کی بہر ہ دید بیا

ایک حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ پیغز وہ خندق کا دا قعہ ہے، غزوہ خندق میںمصرو فیت کی وجہ ہےحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نمازیں بھی قضا ء ہوئیں ، نیند بھی پوری نہیں ہوئی ، بھوک کی تکلیف الگ ، اور خندق کھو دینے کی مشقت الگ ،اور ساتھ میں دخمن کی طرف ہے ہروفت اندیشہ،ا تنابڑا دخمن م<u>تا</u>ر ہوکرآیا ہے، کہیں وہ کسی دفت حملہ نہ کردے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پرسونے کے لئے تشریف لائے تو اس وقت فرمانے لگے کہ کاش! آج کی رات کوئی میرے وروازے پر بہرہ دیدیتا۔ حالا تک عام طور پر آپ کے دروازے برکوئی پہرہ نہیں ہوتا تھا، کیکن اس رات نہ جانے آپ نے کس عالم میں یہ بات فرما کی ہوگی ، شاید آپ ئے بہسو جا ہوگا کہا گرکو کی بہبرہ دینے والا ہوتا تو اطمینان سے پچھاد پر نیند کر لیتا۔ حضرت عائشه صدیقه رمنی الله تغالی عنها فر مانی ہیں کہ میر ہے دل میں خیال آیا کے میں کسی کو بلواؤں ، ابھی بیہ سوچ ہی رہی تھی کہ اجیا تک درواز سے پرتگوار کی حبينكار سنائي دي، ميں نے يو جھا كون؟ انہوں نے جواب ديا: سعد بن الى وقاص (رسنی الله تعالی عنه) ان سے یو جھا کہ کیے آنا ہوا؟ انہوں نے فر مایا کہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ آج کی رات میں سرکار دو عالم سکی اللہ علیہ وسلم کے درواز ہے ہر بہرہ دو**ں ،اس خیال کے تحت یہاں آیا ہوں**۔

الله نے خواہش بوری کر دی

:ہر حال! میں میہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوتو کسی کام کے لئے کسی ہے کہنے کی بھی نسر ورت نہیں ، بلکہ دل میں خواہش ہوتی ہی اللہ تعالی وہ کام کرادیتے ہیں ، یہال و کیھئے کے حضرت سعد بن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہے بات ڈال
وی انیکن اگر کسی صحابی کو پتہ لگ جائے کے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنا
چاہنے ہیں تو تمام صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کر کے وہ کام کرنے کو تیار ہوجا کمیں۔
از واج مطہرات اور صحابہ کی جان نثاری

صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ جب حضورا قدی سلی اللہ علیہ وہم وضوفر ماتے تو اللہ علیہ کرام کا تو یہ جس کیا ہوا پانی زمین پڑئیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس کوا پنا ہوں میں لے کراس کوا پنا چروں پر اورا پنا جسموں پر مل لیتے تھے، جن صحابہ کرام کا یہ حال ہے کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بکری کا وود ھنین دوھیں گری کیا وہ آپ کے کیڑ نے نہیں دوھیں گری کیا وہ آپ کے کیڑ نے نہیں دھو کی گری وہ آپ کے کیڑ نہیں دھو کی گری ہو تا ہے گری کا حال تھا، اور از واج مطبرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سو جان سے فدا تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش و آبرو کو و کیمنے والی تھیں ، وہ حال تھا اور از واج مطبرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش و آبرو کو و کیمنے والی تھیں ، وہ حال سے فدا تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش و آبرو کو و کیمنے والی تھیں ، وہ از واج مطبرات جنہوں نے آپ کی شان میں محبت کے تصید سے تھید سے محترت کے تصید سے تو تعدید سے محترت کے تصید سے محترت کے تعدید سے محترت سے تعدید سے محترت سے

لَوَاحِي زُلِيَحَةً لَوْ رَاتِينَ حَبَيْلَةً لَاَثُرُدُ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْبِد

لیعنی زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے زلیخا کوطعنہ دیا تھا کہتم یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی ہو، تو زلیخانے ان سب کوایک دعوت پر بلایا ، اور دسترخوان پر حجسریال اور پھل رکھے ، تو ان سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسن کو دیکھے کرا ہے ہاتھ کا ن دیے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ اگر وہ زینے کی سہیلیاں جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا دیدار کرلیتیں تو اپنے سینے چیز ڈالتیں۔ مہر حال! از واج مطہرات بھی ایسی جانثار اور و قا دارتھیں ، اگر ان کو میا نداز ہ ہوتا کہ سرکار و د عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبلاں کا م کرنا چاہیے ہیں تو وہ خود آگے بڑھ کراس خدمت کو انجام دیدیتیں ، اور اس کو اپنے لئے دنیا و آخرت کی سعادت سمجھتیں۔

### اینے کا م اینے ہاتھ سے انجام دو

اس کے باہ جودحضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم نینے جوتے خودگائی لیتے تھے،
انپنے کپڑے خودوھو لیتے تھے، جبکہ از واج مطہرات گھر ہیں موجود ہیں ، اور د کھے بھی رہی ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہیسب کام کررہے ہیں ، اور از واج مطہرات نے ضرور یہ پیش کش کی ہوگی کہ ہم یہ کام کر لیس ، لیکن حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے جان بو جو کے ان سب کوموں کو اپنے ہاتھ ہے کرنے کا اہتمام فرمایا ، کیوں ؟ پہلی بات ہے کہ آپ اس بات کو فضیلت ہی جھتے تھے کہ آ دی اپنا خودا پنے ہاتھ سے انجام دے، یہ فضیلت کی بات ہے ، اور اس کے ذریعہ اپنی امت کو تعلیم دینا چا ہے تھے کہ خواہ تہمارے پاس کیتنے ہی خشم و ضدم ہوجا کیں ، نوکر چا کر ہوجا کیں ، لیکن جہاں موقع تہمارے پاس اپنے کام کو اپنے ہاتھ سے انجام دے بات کے معادت مجھوء ہی بندگی کا تقاضہ ہے۔

## كابلى اورستى پېندىدەنېيى

دو دجہ سے یہ بندگی کا تقاضہ ہے، ایک بید وجہ ہے کہ اگر کوئی مخف اپنا کام
اپنے ہاتھ سے انجام دینے سے کتر اتا ہے، تو اس کے دو بی سبب ہو سکتے ہیں، ایک
سبب بیہ دوسکتا ہے کہ وہ کام چورا درست ہے، ادر کام چور ہونا اورست ہونا دین
کے اندر پندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بری بلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سستی سے بناہ ما تھی ہے، آپ نے ایک دعا بھی فرمائی ہے: السلهم انی اعود بلك من
العہ حز و الكسل اسے اللہ ایس آپ کی بناہ ما نگرا ہوں عاجزی سے اورسستی ہے، البغدا
العہ حز و الكسل اورستی سے، البغدا

### اینی شان مت بناؤ

دوسرا سبب یہ ہوسکتا ہے کہ وہ کام اپنے ہاتھ ہے کرنے کو اپنی شان کے خلاف جمتا ہو، کہ ہم تو ہوے آ دی ہیں، ہم اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے کیوں دھو کیں، ہم کہاں اپنے ہاتھ ہے جوتے گاتھیں، ہمارے تو تو کر جا کرموجود ہیں، یہ کام کر نا ہماری شان کے خلاف ہے، تو یہ ستی ہے بھی زیادہ ہری بلا ہے کہ آ دئی کی کام کر نا ہماری شان کے خلاف ہے، تو یہ ستی ہے بھی زیادہ ہری بلا ہے کہ آ دئی کی ہو، للبذا تمہمارا کام بیہ کہا ہی حقیقت کو بہجانو! اور اپنی حقیقت بہجائے کا طریقہ یہ کہ دو کام کیا کرو، جس ہے تمہمارے دل میں تو اضع بیدا ہو، جس کے ذریعہ تکمیر کا از الہ ہو، جب وہ کرو گے تو انشاء اللہ دل میں تو اضع بیدا ہوں کی، اور جب تو اضع پیدا ہوگی، اور جب تو اضع پیدا ہوگی، اور جب تو اضع پیدا ہوگی، اور جب تو اضع پیدا ہوگی تو اضع اختیار کرتا ہوگی تو است نے نواضع اختیار کرتا ہوگی تو است نواضع اختیار کرتا ہوگی تو سیمن نواضع نوانس نواضع نوانس نواضع کی تو است نواضع نوانس نواضع اختیار کرتا ہوگی تو سیمن نواضع نوانس نوانس نواضع نوانس نوانس

ہے، اللہ تعالی اس کو بلندی عطافر ماتے ہیں۔

## تكحرمين حاتم بن كرنه بيثقو

مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم بيرسب كام ايينه دست مبارك سے خود كر ليتے تھے، نہ از واج مطہرات ہے کرواتے تھے، پیصحابہ کرام ہے کرواتے تھے، وہ اس لئے تا کہ امت کو مہتعلیم دی جائے کہ جب میں دونوں جہاں کا سردار ہونے کے یا وجود بیسب کام انجام دین رباهون تو بتاؤتم سے برخض کوکیا کام کرنا <u>جا ہے؟ بی</u> نہ ہو کہ گھر میں جانے کے بعدتم حاتم بن کے بینے جاؤ ،اورکوئی کام انجام نہ دو ، ملنے <u> جلنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھو ، اگر سستی کی بعہ سے کرر ہے ہوتو بھی برک یا ہے ،</u> اورا گرتکبر کی دجہ ہے ایسا کرر ہے ہوتو اس ہے بھی زیادہ بری بات ہے، بیشان بنانا عبدیت کے منافی ہے،خواہتم کتنے او نچے مقام تک پینچ جاؤ،خواہتم گمر کے سردار ین گئے ہو، شوہر بن گئے ہو، پاپ بن کئے ہو ، دادا بن کئے بر ، اور سب خدمت کرنے والے موجود ہیں، پھربھی اینے سب کام اپنے ہاتھ سے انجام وینے کی کوشش کر و \_ا اً کرتم نسی محکمہ کے سر براہ بن گئے ہو، پانسی ملک کے بادشاہ بن گئے ہو، اس وقت بھی بیمت سوچو کہ چونکہ ہم تو سربراہ بن گئے تیں ، اور بید کام کرنا ہماری شان کے خلاف ہے نہیں ، بلکہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دو۔ایہا کرنے ہے ایک طرف تو تمہار ہے اندر تو امنع پیدا ہوگی ، دوسری طرف جب تمہارے ما تحت تمہیں اس طرح کا م کرتے ہوئے دیکھیں گئے تو ان کے اندر مزید چستی پیدا ہوگی ، اور وہ اپنے فرائض کو اور زیادہ بہتر طور پر انجام دیں گے، بہر حال! سرکار

دو عالم ملی الله علیه وسلم کامیمل بردی محکتوں پہنی ہے۔ خود الٹھ کر یانی بی لو

ہارے معاشرے میں اب یہ وگیا ہے کہ مردصاحبان جب کھر بیل تشریف لے جاتے ہیں تو وہ یہ بیجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، لہذا گھر کے اندر کوئی کام کرنا ہارے فرض مصی ہے باہر ہے، اب گھر کے کام یا تو بیوی کرے گی، یا بیچ کریں گے، یا نوکر کریں گے، اگر پانی بھی چینا ہے تو خود اٹھ کرنہیں ویئیں گے، بلکہ و دسرول ہے، یا نوکر کریں گے، اگر پانی بھی چینا ہے تو خود اٹھ کر وہ چیز لانا ان کی شان کے خلاف ہے۔ خوب یا در کھیں میہ بدترین بیاری ہے۔

بيوي كوبهي تحكم نهيس ديا

ہار ہے حضرت ذاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ میری شاوی کو آج پچپن سال ہو صحیح ہیں ،الحمد للداس عرصہ ہیں میں نے بھی اپنی بیوی ہے تھے کہ میرا کام سے تھم ہے انداز میں کسی کام کے کرنے کوئیس کہا، وہ خودا پنی سعادت بجھ کرمیرا کام کردیتی ہیں،اگر کسی کام کی ضرورت پیش آتی تو یہ کوشش کرتا کہ خود اٹھ کر کام کرلوں،اورا گر کسی وجہ سے خور نہیں کیا تو اس انداز ہے کہا جو حا کما نہ نہ ہو، مثلاً سے نہیں کہا کہ یا تی جا کہ وہ ارے بھائی کوئی پانی دے گا؟

حضرت تفانوي كاإنداز

میں نے اپنے والد ماحد سے سنا انہوں نے حضرت تھانوی رحمة الله علیه کا میر

معمول بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا (کیونکہ حضرت والد صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی بطور مہمان کے مہینوں رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی بطور مہمان کے مہینوں رحبۃ تھے، حضرت والا کے ساتھ ایساتھاں تھا کہ حضرت والا بہت ہی شفقت و محبت فرمایا کرتے تھے، رمضان کی چھینوں میں حضرت والد صاحب اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ تھانہ بھون چلے جاتے، اور وہیں مقیم رہتے، اس لئے گھر کے حالات سے بھی واقف تھے) ہیں نے آپ کو دیکھا کہ جب کھانا کھانے سے فارغ حالات سے بھی واقف تھے) ہیں نے آپ کو دیکھا کہ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوجاتے اور برتن واپس بجوانے کی ضرورت پیش آتی تو بھی حضرت والا اپنی اہلیہ بوجاتے اور برتن واپس بجوانے کی ضرورت پیش آتی تو بھی حضرت والا اپنی اہلیہ سے بینہیں کہتے تھے کہ برتن اٹھالیں، بیفر ماتے ہیں کہ 'برتن اٹھوالیں، تا کہ براہ دینے کہ بجائے کہ آپ اٹھالیں، بیفر ماتے ہیں کہ 'برتن اٹھوالیں، تا کہ براہ دینے کہ بجائے کہ آپ اٹھالیں، بیفر ماتے ہیں کہ 'ور لیے اٹھوالیں، تا کہ براہ دینے کہ ان لیے نہور لیں۔ تھوالیں، تا کہ براہ دینے کہ ایک براہ اٹھوالیں، تا کہ براہ دینے کہ انہ ہے نہ ہو ایکھوالیں، تا کہ براہ دینے کہ انہ ہے نہ ہو۔

# تمھی لہجہ بدل کر ہات نہیں کی

ایک مرتبہ حضرت عارتی دحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ المحمد للّٰہ آج تک اپی المیہ است بھین سال کے عرصہ میں بھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی، یعنی سلخ لہجہ میں بات نہیں کی، لوگ یہ بھے جی کہ جواجی اڑنا کرامت ہے، بانی میں تیرنا کرامت ہے، آگ میں جانا کرامت ہے، ارے اصل کرامت تو یہ ہے کہ اتنی مدت تک میاں بیوئ کے تعلق میں بھی لہجہ بدل کر گئی ہے بات نہیں ہوئی ،تحکمانا نداز علی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔

#### میں تو سب کا خاوم ہوں

فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہ جھتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں ، اپنی ہوی کا خادم ہوں ، اپنی ہوی کا خادم ہوں ، اپنی جوں کا خادم ہوں ، ہاں! خدمت کے انداز مختلف ہوتے ہیں ، لیکن میں ہوں خادم ، للبذا میں نے اپنے آپ کو خادم جھ کر ساری زندگی گزاردی لیکن آج کی کل کے معاشرے میں مردوں نے یہ بچھ لیا ہے کہ گھر کا کوئی کا م کرتا ند صرف بید کہ ہماری شان کے بھی خلاف ہے ، اور گھر ہماری شان کے بھی خلاف ہے ، اور گھر کے کام کرتے واپنی شان کے خلاف ہے ، اور گھر کے کام کرتے واپنی شان کے خلاف ہے ، اور بیب ہیں داخل ہے ، اور بیب ہیں کے کام کرتے واپنی شان کے خلاف ہے ، اور بیب ہیں کہ کام کرتے کو اپنی شان کے خلاف ہے ، اور بیب ہیں کہ کام کرتے کو اپنی شان کے خلاف ہے ، اور بیب ہیں کہ کام کرتے کو اپنی شان کے خلاف ہے ، اور بیب ہیں کہ کام کرتے کو اپنی شان کے خلاف ہیں کے خلاف ہے ، اور بیب ہیں کا کہ کی بلا ہے ۔

## آج پیرصاحب بازارنہیں جاسکتے

میں نے اپنے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ سے حضرت حاتی ایداو اللہ مہا جرکی
رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ سنا، فر مایا کہ: ''جوشخص اپنی شان بنانے کی کوشش کرے، اس کو
اس طریق کی ہوا بھی نہیں گئی، خواہ وہ کتنا بڑا پیر بن بینما ہو' یا جو یہ سمجھے کہ بیس چونکہ
پیر بن گیا ہوں ، لہٰ ایہ کام میری شان کے خلاف ہے ، اس کو تو طریقت کی اور
تصوف کی ہوا بھی نہیں گئی ، لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ جب وہ پیر صاحب بن مجے تو ان کا
یازار جاکر کوئی چیز خرید ناان کی تو ہیں ہے ، بلکہ وہ اپنے خاوموں سے وہ چیز
منگوا کیں مجے ، اپنے مریدوں سے منگوا کیں جے ، وہ خود کیوں بازار جا کیں ہے ۔
امار سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تی فیم تو ضرورت کی اشیاء کی
جزیداری کے لئے بازار جار ہا ہے ، کھارانہیاء پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ

مالیندا الرسول یا کیل الطفام و ینمشی فی الاسواق که کیمارسول ہے، جو کھانا بھی کھاتا ہے، اور بازار بیس بھی بھرتا ہے۔ اب پیغمبرتو بازار سودا خریدنے کے لئے جارہا ہے، لیکن پیرصاحب بازار نہیں جاسکتے، اس لئے کہ بیرصاحب کی شان زیادہ بڑی ہے، بیشیطان کا خناس ہے۔ کہاں کا منصب ، کہاں کی شان

میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وارالعلوم دیو بند بیں صدر مفتی بن گئے اور مفتی اعظم کہلانے گئے ، اس وقت بیرطال تھا کدا گر گھر بیں دو و ھی ضرور ت ہوئی تو بیٹیلی اٹھائی ، اور دو دھ لے کر چلے آر ہے ہیں ، ایک ون کمی شخص نے ال سے کہا کہ حضرت اب آ پ مفتی اعظم ہو بچکے ہیں لہٰذا اب آ پ اس طرح بیٹیل لے کر بازار میں نہ پھرا کریں ، اس لئے کہ بیٹل آپ کے منصب سے فرور ہے ، جواب میں فرمایا کہ کہاں کا منصب ؟ کہاں کی شان؟ بچھ میں اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک عام مسلمان ودوھ خرید نے کے لئے دودھ شان یا فرق ہے؟ اگر ایک عام مسلمان دودھ خرید نے کے لئے دودھ شان بنانے کی کوشش مت کرو

ببرحال! جوشن اپنی شان بنانے کی کوشش کرے، اور بیہ سوسیچے کہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں بیاکام کروں ،اس کونؤ طریقت کی ہوا بھی نہیں گئی۔اب محمر میں بیتے میں ،اورخو داٹھ کریائی چینا اپنی شان کے خلاف ،اور برتن دھو تا شان کے خلاف،اور کپڑے دھو ناشان کے خلاف ، یہ بڑی خطرناک بات ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ د ماغ میں کبر کا خناس بھرا ہوا ہے، اور جب تک د ماغ ہے کبر کا خناس بھرا ہوا ہے، اور جب تک د ماغ ہے کبر کا خناس بھرا ہوا ہے اور جب تک د ماغ ہے کبر کا خناس نہیں نکالو گے، اس دفت تک اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم نہیں ہوسکتیں، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بندگی کا تعلق ہے، تو اضع کا تعلق ہے، فناشیت کا تعلق ہے، نواضع کا تعلق ہے، فناشیت کا تعلق ہے، فناشیت کا تعلق ہے، ابنداد ماغ سے یہ یات نکال دو کہ فلال کا م جبد یہ یہ کا تعلق ہے، ابنداد ماغ سے یہ یات نکال دو کہ فلال کا م

## ا نے ہاتھ ہے کا م کرنے کی عادت ڈالو

#### ابك نفيحت

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو تھیجت فر مایا کر ہے تھے کہ بھائی ، بھی بھی تحود دھولیا کر ہ بھی کیڑ ہے بھی خود دھولیا کر ہ بھی کیڑ ہے بھی خود دھولیا کر ہ بھی دوسرے کام کرلیا کر و ، اور ان کامول کے کرنے کا اہتمام ہوتا چاہئے کہ یہ بھی تمہمار ہے ضروری کاموں کا ایک حصہ ہیں ۔ ہم نے اپنے والد ماجد دحمۃ اللہ علیہ کو ایسا بہا ، باوجود یکہ بہت سے خدمت گڑ ارموجود تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا منہول تھا۔

#### ببيت الخلاء كالوثا دهو ليتابون

ایک مرتبہ بمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمانے سکے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ

دبت کا کوئی لمحد سائع نہ ہو، اور ہر لمحہ کی نہ کسی کام میں لگ جائے، جا ہے وہ و بنا کا
کام ہو، یا آخرت کا کام ہو۔ فرماتے تھے کہ اگر وقت خالی ہو، اس میں کوئی کام نہ ہو
قو طبیعت پر ہو جھ ہوتا ہے کہ بید وقت خالی اور بریار جار ہا ہے، بجر فرمایا کہ ہے تو شرم
کی بات ، لیکن تمہیں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ جب میں بیت الخلاء میں بیشتا
ہوں، تو وہاں جو وقت بریارگز رتا ہے وہ بھی طبیعت پر بار ہوتا ہے، اس لئے کہ اس
وقت آ دمی زبان سے ذکر بھی نہیں کرسکتا، چنا نچاس وقت کو کام میں لینے کے لئے
لوٹا وہو لیتا ہوں، تا کہ وقت بھی کام میں لگ جائے، اور گھر کا ایک کام بھی تمث عالی تا ہوں ، تا کہ وقت بھی کام میں لگ جائے ، اور گھر کا ایک کام بھی تمث عالے تا ہوں ، تا کہ وقت بھی کام میں لگ جائے ، اور گھر کا ایک کام بھی تمث عالے تا ہوں ، تا کہ وقت بھی کام میں لگ جائے ، اور گھر کا ایک کام بھی تمث عادت تھی۔

#### پیسب کا معبادت ہیں

یادر کھے! دین حاصل کرنے کی کلید'' تو اضع اور فنائیت'' ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساسنے منانا ، اور ہے اعمال افعال انسان کے اندر تو اضع اور فنائیت پیدا کرتے ہیں ، اس لئے اس کی عادت ڈالنی چاہنے ، اللہ جارک و تعالیٰ جھے اور آپ سب کواس پڑ کمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آہین ۔ اور جس وقت گھر کے برتن دھواس وقت دل میں بیزیت کرلو کہ میں بیکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرر ہا ہوں ، جب کہز ۔ وھواس وقت بھی بہی نیت کرلو، اور جب تم نے اتباع سنت کی نیت کرلی و اب تبہارا کپڑے دھونا ہی وعا کرلو، اور جب تم نے اتباع سنت کی نیت کرلی و اب تبہارا جوتے گانھنا بھی عبادت ، تبہارا جوتے گانھنا بھی عبادت ، تبہارا جوتے گانھنا بھی عبادت ، تبہارا حین کی ایت کرلی است کی نیت کرلی کو اب تبہارا کپڑے دھونا بھی عبادت ، تبہارا جوتے گانھنا بھی عبادت ، تبہارا حین کی برکات ان کا موں میں صرف ہو گئے ، اور اس کے نتیج میں تمہیں اتباع سنت کی برکات حاصل ہوگئیں تو یہ کتاب سنت کی برکات

اس وفت تم الله تعالى كے محبوب بن رہے ہو

ہمارے مطرت والا رحمة الله عليه قرمايا كرتے تھے كه جس وقت تم الناع سنت كى نيت سے كوئى كام كررہے ہوتے ہو، اس وقت تم الله تعالى كے محبوب بن رہے ہوتے ہو، الله تعالى نے قرآن كريم ميں فرمايا:

فَاتَّبِعُونِنِي يُحَيِيكُمُ اللَّهُ

یعنی ا<sup>ز</sup>یم میری اتباع کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم ہے بحبت کریں گے، لہٰذا اگر تم

صفور ﷺ اتباع میں برتن دھورہ ہوتو اس وقت تمہیں اللہ تعالی کی مجوبیت ماصل ہور ہی ہے، اللہ تعالی کے مجوبیت ماصل ہور ہی ہے، اللہ تعالی کے مجبوب بن رہے ہو، اگر حضور ﷺ کی اتباع میں کپڑے دھورہ ہو، تو اس وقت تم اللہ تعالی کے مجبوب بن رہے ہو، ارے کہاں کی شان! کہاں کا منصب! جب ان کا موں کے کرنے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی مجبوبیت کا منصب حاصل ہور ہا ہے تو اس سے بڑا اور کیا منصب ہوگا، اس سے بڑی اور کیا شان ہوگا، اس سے بڑی و اس سے مطافر مادے، آمین۔ و آحر دعوانا ان الحمد للله رب العالمین





جامع مسجد ببیت المکرّم محکشن اقبال کراچی قبلنمازجعه

جلدتمبر كا

مقام خطاب:

وفت خطاب: اصلاحی خطبات:

## بسم التدالرخمن الرحيم

## تفسيرسورهٔ فاتخه(۱)

#### الخمذ لأوزب العلمين

سؤرة فاتحد کی پہلی آیت

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! به سورهٔ فاتحد کل سات آیات پر مشمل

ے ، اور اس کی پہلی آیت السخہ مُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ ہے ، جس کَا ترجمہ ہے کہ ' تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پرور د گار ہے اور پالنے والا ہے تمام جہانوں کا'' تمام اشیاء کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے

تمام تحریفیں اللہ کی ہیں ، اس کے معنی یہ ہیں کہ کا تنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی ، اس لئے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی جوتی ہے ، اگر آ ہے کسی عمارت کی تعریف کریں کہ میہ بڑی عالیشان ہے ، ہڑی خوبصورت ہے ، تو ورحقیقت وہ اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہے ، تو اس کا نبات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو درحقیقت وہ اللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی ، کیونکہ حقیقت میں وہی اس چیز کا بنانے والا ہے ، وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے ، تو تمام تعریفی اللہ کی ہیں ۔

### تمام جہانوں کا پالنہار ہے

اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک وتعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ رب العالمین 'جو پائنے والا ہے تمام جہالوں کا' بیدور حقیقت اگر و یکھا جائے تو''الحمد للذ' میں جو دعوی کیا کیا تھا کے تمام تعریفیں اللہ کی جی ، اس وعوی کی دلیل ہے ، تمام تعریفیں اللہ کی جی ، اس وعوی کی دلیل ہے ، تمام تعریفیں اللہ کی کیوں جی جی اس کئے جی کہ وہ رب العالمین ہے ، وہ تمام جہالوں کا پالنہاں کیا لیے والا ہے ، اس کی پرورش کرنے والا ہے ، ان کا پرورو گار ہے ، ان کا پالنہاں ہے ، اور لفظ استعمال فرمایا عالمین ' تمام جہالوں کا' اس کا کنات میں جتنے جہال

پائے جاتے ہیں، انسانوں کا جہاں، جنات کا جہاں، جانوروں کا جہاں، آسانوں کا جہاں، وردر یا وَل کا جہاں، چائد ستاروں کا جہاں، بادلوں اور پہاڑوں کا جہاں، سندروں اور دریا وَل کا جہاں، حِنتے جہاں، حِنتے جہاں کا مُنات ہیں پائے جاتے ہیں، ان سب کا پروروگار ہے، ان سب کا پاوروگار ہے، ان سب کا یا لئے والا ہے۔

#### ايك اشكال

اس جننے میں ایک عجیب فتم کا شارہ بیموجود ہے کہ دعوی تو پیرکیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں ، یعنی اللہ تبارک تعالی کا ہر کا م قابل تعریف ہے ، تو مجھی مجھی انسان کے دل میں بیہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کا ئنات میں بہت ہے واقعات ہمیں ا پیےنظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اجھے نہیں گلتے ،جن کی بظاہر تعریف نہیں گی جاتی ، جن کو د کیچے کرصد مہ ہوتا ہے ، جن کو د کیچے کر تکایف ہوتی ہے ، مثلاً کسی انسان کے ساتھ ظلم ہور ہاہے،کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہور بی ہے،کسی کو ناحق قبل کیا جار ہاہے، سی کے اوپر ڈاکے ڈالے جارہے ہیں، بیسارے کام بھی تو اس کا ئنات میں ہور ہے ہیں،اوران میں ہے کوئی کا م ایسانہیں جس کی تعریف کی جاسکے،تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے تمام کام قابلِ تعریف ہیں رہے کیے درست ہوا ؟ جب کہ بہت سارے کا م کا کنات میں ہمیں ایسے نظرآ تے ہیں جو تا ہل تعریف نہیں ، جن سے اندر کو کی نہ کوئی تھیف کا پہلو ہوتا ہے، کوئی منفی پہلو ہوتا ہے، جس کے بارے میں دل میں پیہ خبالات اور اعتراضات **اور شک** و شبهات پیدا و تے میں۔در حقیقت''رب العالمین'' کے اغظ میں اس سوال کا بھی جواب ہے ، و دیہ ہے کہ بیہ جوتم مسی واقعہ ہے

ر بجیدہ ہوتے ہو، جس سے تہیں تکلیف پہنچی ہے، یاغم :وٹا ہے تو تم اپی چھوٹی ی
عقل کے دائر ہے میں رہ کرسوچ رہے ہو، اوراس چھوٹی ہی محدود عقل کے دائر ہے
میں رہ کرتم کی بات کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو کہ بینا گوار ہے، بیا چھی نہیں،
میں تکلیف دہ ہے، اس میں غم ہے، اس میں صدمہ ہے، بیتم اپنی چھوٹی ہی عقل میں رہ
کرسوچتے ہو، لیکن باری تعالی جو پوری کا کنات کا خالق ہے، جو پوری کا کنات کا
فظام چلا رہا ہے، جو ساری کا کنات کو پال پوس رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے کہ کس لمحہ
کون ساکام اس کا کنات کی مصلحت کے مطابق ہے، اور کون ساکام مصلحت کے
مطابق نہیں ہے، تہماری چھوٹی ہی عقل میں اس کی مصلحت سے
مطابق نہیں ہے، تہماری چھوٹی ہی عقل میں اس کی مصلحت نہیں آ سکتی۔

## تمہاری عقل کی ایک مثال

اس کی مثال آیوں مجھو کہ اگر ایک بچہ کے کوئی بھوڑ انگل آیا ہے، اور کوئی اکثر اس کا آپریشن کر کے اس بھوڑ ہے کو نکال رہا ہے، اور بچا آپریشن کر کے اس بھوڑ ہے کو نکال رہا ہے، اور بچا رہا ہے، آور بچا رہا ہے، آس کے چینے اور پکار نے کود کھے کریہ مجھو گے کہ اس کے ماتھ ذیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ظلم ہور ہا ہے، یہ پچردور باہے، اور چلا رہا ہے، اور ڈاکٹر ہے کہ اس کے او پرتشر چلارہا ہے، لیکن اگر ذراس مقل ہے کہ اس کے اور ڈاکٹر کہ اس کے اور ڈاکٹر کہ اس کے ساتھ جو ممل کیا جا رہا ہے یہ درحقیقت اس کے لئے فائد ومند ہے، یہی اس کے حسامت اس کے حسامت کہ اس کی مسلوت کا تقاضہ بھی بہی ہے، یہ آس کی مسلوت کا تقاضہ بھی بہی ہے، یہ تو ایک جھوٹی می مثال میں نے دیدن الیکن جس کے ساسے تقاضہ بھی بہی ہے، یہ تو ایک جھوٹی می مثال میں نے دیدن الیکن جس کے ساسے توری کا تنات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحہ کون می بات اس کا ننات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحہ کون می بات اس کا ننات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحہ کون می بات اس کا ننات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحہ کون می بات اس کا ننات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحہ کون می بات اس کا نات کا نشام کی اس کا نات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحم کون می بات اس کا نات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحم کون می بات اس کا نات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحم کون می بات اس کا نات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحم کون می بات ہوں کی بات اس کا نات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحم کون می بات س کا نات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س لحم کون می بات ہا ہے کہ س کون می بات ہا ہے کہ س کون میں بات ہا ہے کہ س کون میں بات کا نات کا نظام ہے، وہ بی جانتا ہے کہ س کون میں بات ہا ہوں بی بات ہا ہے کہ س کون میں بات ہا ہوں بی بات ہوں بی بات ہا ہوں بی بات ہوں بی بات ہا ہوں بی بات ہا ہوں بی بات ہوں بی بات ہوں بی بات ہوں بی بات ہا ہوں بی بات ہوں بی بات ہوں بی بات ہا ہوں بی بات ہوں ہوں

مصلحت کے مطابق ہے، وہ رب العالمین ہے، لہذا جو نیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ بر حق ہے، اس کا فیصلہ صلحت کے عین مطابق ہے، بھی بھی اللہ تبارک وتعالی اپنی اس کا نمات کی چیمی ہوئی مصلحتوں کو کسی اللہ والے پر طاہر بھی کرویتے ہیں۔

ايك بجھو كاعجيب وغريب واقعه

حضرت اما مرازی رحمۃ القد میہ جن کی تقییر کمیر مشہور ہے، انہوں نے اسی

آیت کی تقییر میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ

دریائے وجلہ جو بغداد کا دریا ہے، اس کے کنارے جارہے تھے، جاتے جاتے

دیکھا کہ آگے ایک بزا سا بچھو جارہاہے، ان بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اس

کا تنات کا کوئی بھی ذرہ کی مصلحت اور مقصد کے بغیر حرکت نہیں کرتا، القد تبارک

وتعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یقینا یہ بچھو بھی کسی کام پر جارہا ہوگا، تو آج بھی فررااس کا تعاقب کرکے دیکھوں کہ یہ بچھو کہاں جارہا ہے؟ کیا کرے گا؟ دل

میں ذرااس کا تعاقب کرکے دیکھوں کہ یہ بچھو کہاں جارہا ہے؟ کیا کرے گا؟ دل

میں یہ خیال آیا، بچروہ اس بچھو کے بچھے بیل پڑے، آگ آگ بچھو، اور بیچھے بیچھے یہ

میں یہ خیال آیا، بچروہ اس بچھو کے بچھو بھی جتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ بچھے کر بچھو

بزرگ ، بزرگ بھی چلتے رہے، وہ بچھوتھی چتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ بھی کھڑے

نے اپنا زخ موزا، اور دریا کے تن رہے پر جاکر کھڑا ہوگیا، یہ بزرگ بھی کھڑے

بوگئے، ویکھنے کے لئے کہ اب کی بوتا ہے؟

بچھو کے لئے خدائی کشتی

تھوڑی دیرگزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں ایک بچھوا تیرتا ہوا آرہاہے، وہ پچھوا تیرتا ہوا آیا،اورٹھیک اس جگہ جہاں بچھو کھڑا ہوا تھا، کنار ہے ہے لگ گیا،اب یہ بچھو چھلا تک لگا کر بچھوے کی پشت پرسوار ہوگیا،فریات بیں کہ بیں نے سوچا کہ

الله تعالى نے بچھوكودرياياركرانے كے لئے كشتى بھيج دى ہے، اس كے بعد كھوسے نے یانی پر تیرنا شروع کرویا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے بیہوچ لیا تھا كه آج اس كا تعاقب كرنا ہے كه بيركبال جار باہے؟ اس لئے ميں نے بھى ايك حچوٹی سی مشتی لے لی ، اور مشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا میں جل پڑا ، وہ مچھوااس کو تھماتا پھراتاور یا کے دوسرے کنارے پر پہنچے گیا ،اور دہاں جا کر کتارے سے لگ سیما،اب بچھواس تھچوہے کی پشت سے چھلانگ اگا کر دریا کے دو سرے کنارے پر ا تر گئی، میں نے بھی کشت**ی لگا**دی اور میں بھی کنارے پراتر گیا ،اب پھراس نے جلنا شروت کیا، خدا جانے کہاں جار ہاتھا؟ کہاں منزل تھی بلین میں نے چونکہ تہیے کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا کہ میہ کہاں جار ہاہے، آ گے تھے تو وہاں ایک آ دی سور ہاتھا، میں نے سوچا کہ شاید بچھواس آ دمی کو جا کر کانے گا، اور شاید ای لئے سارا سفر اللے کر کے آیا ہے، چنانچہ میں بھی چیجے جلتا رہا، یہاں تک کہ جب میں اس سوئے ہوئے آ دمی کے قریب بہنجا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانب اپنا پھن ا تھا کر اس سوئے ہوئے آ دمی کو ڈ سنا جا ہتا ہے ، اس نے اپنا پھن اٹھا یا ہوا ہے ، اور قریب تھا کہ اس کوؤس لے ، اچا تک یہ بچھو پہنچ اور انجھل کر اس سانب کے اور پرسوار ہو گیا ، اور سائپ کو اس زور ہے زیما کہ سانپ تیور کھا کرینچے گر گیا ،اور و دسوتا ہوا آ دی سور باخلا، اس کو پچھ پیتینیس کد کیا ہور بات؟

یہ بچھوتمہارامحسن ہے

جب سونے والے مخص کی آئکھ کھلی تو ، بھیا کہ قریب میں بچھو جار ماہے ، تو

اس نے پھر اٹھا کراس بھوکو مار نے کی کوشش کی ، میں نے جاکراس کا ہاتھ پکڑلیا کہ خدا کے لئے اس کو نہ مارنا ، پیتمہارائحسن ہے ، اے اللہ تبارک وتعالی نے تمہاری جان بچانے کے لئے بہت دور ہے بھیجائے ، اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانب تمہیں ڈس پیکا ہوتا ، اور تم مریچے ہوتے ، لیکن اللہ تعالی نے یہ بچھو کہاں ہے تمہارے گئے بہجا ہے ، جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا جو تہمیں ڈسنا چاہتا تھا ، فرماتے ہیں کہ بس یہا ، آگر میری سجھ میں آگیا کہ اللہ تبارک وتعالی کی اس کا منات میں کوئی نہ کوئی حرکمت کسی تہمی مصلحت سے خالی نہیں ، تو یہ ہے رب العالمین ۔

كا كنات كانظام الله تعالى جلار بي بي

کوئی چھوٹے ہے جھوٹا کیڑا بھی اگر حرکت کرتا ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کو مقصد ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالی نے کوئی مشن سونیا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ر بو بیت کا ایک مظاہرہ ہے، جسکے ذریعہ وہ کا گنات کا نظام چلا رہا ہے، اگر آ ہے فور کریں کہ وہ سونے والا آ دمی جب بیدار ہُوا تھا تو اس کو تو بچھو نظر آیا، اور اس کے دل میں تو یہی بات تھی کہ یہ پچھوموذی جانور ہے، اس کو مارتا چا ہیں اس کے دل میں تو یہی بات تھی کہ یہ پچھوموذی جانور ہے، اس کو مارتا چا ہیں اس کی اس کو چہونظر آیا۔ گئن اس کو چہونیں تھا کہ یہ پچھواس کے لئے زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے، تو اس کا گنات میں جو واقعات وہ ہیں اس میں بہت سے واقعات وہ ہیں جن کی اصلیت اور حکمت ہماری محدو، قل کے دائر سے میں نہیں آتی ، اس واسطے اس و کی اصلیت اور حکمت ہماری محدو، قل کے دائر سے میں نہیں آتی ، اس واسطے اس و ہم بچھتے ہیں کہ بیر رنج کا واقعہ ہے، یغم کا واقعہ ہے، یہ گئیف ہے، لیکن جو ذات اس پورٹ کا گنا ہے کہ کس وقت کیا ہونا چا ہے ؟

## حضرت موئ اورحضرت خضرعليهاالسلام كاواقعه

آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کوحضرت خضرعلیہ السلام کے پاس بھیجا ، ایک مرتبہ حضرت مویٰ علیہ السلام تقریر کرر ہے تھے ، سمسی نے یو چھا کہ اس بوری و نیا میں سب سے زیاد ہ علم کس کے بیاس ہے؟ حضرت مویٰ علیهالسلام اس وقت پیغمبر یتھے، اور جب کوئی پیغمبراس دینا میں موجود ہوتو اس ے یزاعالم کوئی نہیں ہوتا ،اس لئے حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یاس بی سب سے زیادہ علم ہے،حضرت موی علیہ السلام اگر چہ شریعت کے سب ے بڑے عالم تھے،لیکن جب ان ہے یہ یو چھا گیا کہ کون سب ہے بڑا عالم ہے، تو ان کو جا ہے تھا کہ اللہ تعالٰی کے سپر دکر دیتے ،اور یہ کہتے کہ اللہ تعالٰی ہی جانتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے؟ بیہ بات اللہ تبارک و نعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ انہوں نے فر مایا كديس سب سے برواعالم ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم کہ بدرہے ہوكہتم سب سے بڑے عالم ہو،تو ہمارا ایک بندہ ہے،اس کے یاس جم تہمیں میں جس ہون کوتم ہے زیادہ علم ہے۔ محجهلي كأثم مونا

چنانچ دھزت خضرعلیہ السلام کے پاس مقرت موی علیہ السلام کو بھیجا گیا،
پوچھا کہ یا اللہ! کیسے پہنچوں ان تک؟ کہا کہ ایک مجھلی اپنے ساتھ رکھ لینا، اور چلتے
چلتے ایک جگہ ایک آئے گی، جہاں تک تم ہے وہ مجھلی ٹم ہوجائے گی، جس جگہ تم ہوگئی، اور

سمندر میں چلی گئی، جوان کے ساتھی تھے حضرت بیشع علیہ السلام کو بتانا یا دنہیں رہا،
آ کے چلے گئے ،آ کے جانے کے بعد بوچھا کہلاؤود پھلی کہاں ہے؟ تو حضرت بوشع
علیہ السلام نے کہا کہ جہاں ہم سوئے تھے، وہاں دہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی،
حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا:

ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبِّعِ دَ فَارُ تَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا فَصَعَا (سورة الكنف ١٤)

الى كى تو جم تلاش ميں تھے۔ واپس يجھي آئے ، واپس آئے تو وہال حضرت خضر عليه السلام سے ملاقات ہوئی ، حضرت موئ عليه السلام نے حضرت خضر عليه السلام سے کہا کہ بیس آپ کی صحبت میں بچھ وقت گر ارنا جا بتنا ہوں ، تا کہ اللہ تعالیٰ فی جو آپ کو علم دیا ہے ، وہ مجھے بھی نصیب ہوجائے۔

## تم ہے صبر نہیں ہو گا

حضرت خفر علیہ السلام نے کہا کہ تم میر سے ساتھ رہوگ تو تم سے صبر نہیں ہوگا ، حضرت موں علیہ السلام نے کہا کہ انشاء اللہ بی صبر سے کام لول گا ، اور جیسا آپ کہیں تے ہیں و بیا ہی کروں گا ، کہا کہ اچھا جو بچھ بھی میں کروں اور جب تک اس سے ہارے ہیں ، میں خود تمہیں نہ بتا وَں ، تو سوال نہ کرنا ، اور لوچھا نہیں کہ میں کرر ہا ہوں؟ اور کیوں کرر ہا ہوں؟ کہا کہ اچھا نہیں بوچھوں گا ، اب یہ حضرت خضر علیہ السلام تو اس رب العالمین کے کار ندے تھے ، اور کا کنات کا نظائم چلانے خضر علیہ السلام تو اس رب العالمین کے کار ندے تھے ، اور کا کنات کا نظائم چلانے کے مقرر کئے ہوئے ہوئے ، دونوں چل پڑے ، سمندر میں جانا تھا ، ایک کشتی مل گئا ، کھا جرت لئے بغیرکشتی میں سوام

کرایا، کشتی جلتی رہی ، یہاں تک کہ ایک جگہ جب پینجی تو حضرت خضرعلیہ السلام نے کرائی کئی کر گھرا گئے ،

کدال لے کراس کشتی کا ایک تختہ تو ژویا ، حضرت موکی علیہ السلام و کی کر گھرا گئے ،

اور فریا یا ، اللہ کے بندے! میہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی اجرت کے ہمیں کشتی میں سوار کیا ہے ، اور آ ب نے لے کر کشتی تو ژوی ، جضرت خضرعلیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بچھ بو چھنا نہیں ،

میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آ ب صرنہیں کر سکو گئے ، تم سے کہا تھا کہ بچھ بو چھنا نہیں ،

عیارونا جیار کہا کہ نام موان کرنا ، بھول گیا تھا۔

# بيچ کونل کرد يا

اب آ مے چے، کھی میں سے نیچ اترے تو ایک نابالغ بچ کھیل رہاتھا،
حصرت خصر علیہ السلام آ کے گئے ، اور جاکزاس کی گردن پکڑی ، اوراس کوئل کرے
اس کی گردن اا گردی، حضرت موئی علیہ السلام زنائے آگئے کہ ویسے بی کمی کو
ناحی قبل کرنا تو حرام ہے، اور نابالغ نیچ کوئل کرڈ الا ، تو ندر ہا گیا اور کہا کہ یہ کیا آپ
نظلم اور غضب ڈ ھایا کہ ایک بچ بالکل نابالغ ، معصوم تھا، اف کراس کوئل کرد یا، تو
انبوں نے کہا کہ پہلے ہی میں نے تمہیں کہا تھا کہتم میر سے ساتھ صرفہیں کرسکو ہے،
اب موئی علیہ السلام کو بید چل گیا کہ اس آ دمی کے ساتھ میرا گر ارامشکل ہے، کہا کہ
اچھا آگر آئندہ ہوچھوں تو جھے آئندہ ساتھ ندر کھنا، آ کے چلے ایک بستی میں گئے بہتی
والوں سے کہا کہ بھی مہمان میں ، اور مسافر ہیں ، پنھ کھا نا پینے کا بند و بست کرو، وہ
کی جن کی انہوں نے انکار کردیا کہ ہم لوگ مہمانی نہیں کریں گے، قریب
کی جس دیکھا کہ ایک دیوار ہے ، جو گرنے کے قریب تھی ، حضرت خضرعا بدالملام نے

جا کراس کی مرمت شروع کی ،اوراس کوٹھیک کردیا ،اورسیدھا کردیا ،حضرت موکی علیہ السلام نے کہا ،حضرت اس شہر میں لوگ ہماری مہمانی کرنے کو تیار نہیں تھے ، سے کام ایسا تھا کہ ذرای اس پر اجرت ما تگ کی ہوتی تو ذرا کھانے چینے کا ہمارا بندو بست ہوجا تا ،کہا کہ بس میرا اور تمہارا جدائی کا وقت آگیا ،تم سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ جس میرا اور تمہارا جدائی کا وقت آگیا ،تم سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ جس میرا اور تمہارا جدائی کا وقت آگیا ،تم سے پہلے ہی میں

# ہر کام اپنے پروردگار کے حکم سے کیا

؛ ب سنو! جو بچھ ہوا، اس کا کیا قصہ تھا؟ فر مایا د : جو کشتی کا میں نے تختہ تو ژاتھا اس کی وجہ بیتھی کہ جس علاقے میں کشتی جارہی تھی و ہاں کا باد شاہ برکشتی کو جو ذرا ا تھی ہوتی تھی ،اینے قبضے میں لے لیتا تھا ،اوریہ پیچار ہے سکین لوگ تھے ، جوسمندر میں کا م کرر ہے تھے، اگر میکشتی صحیح سالم و ہاں پہنچتی تو با دشاہ اس پر قبضہ کر لیتن ، سے تحشتی ان کے ہاتھ ہے نکل جاتی ، لہٰذا با دشاہ کے خلم سے بیجائے کے لئے میں اس ہے اندر عیب پیدا کردیا تھا، تا کہ بادشاو کی نظراس پر نہ پڑے،اور وہ جو بچے تمہیں الھیانا : وانظر آیا تھا، میں نے اس کوئل کر دیا ، بات ستھی کہ اس کے والدین بڑے نمازی اور نیک مسلمان تھے،لیکن اللہ تعالیٰ کو پیتہ تھا کہ اگریہ بچہ بزا ہوگا تو بڑے ہوکرا ہے والدین کوبھی کفروشرک میں ہتلا کردے گا،لہٰذا اللہ نتعالیٰ نے کہا کہاس کو ختم کر د و ، اوراس کی جگهان کو د ومرامینا عطا کروو ، جونیک بینا : وگا ، اور د بوار جومین نے سیدھی کی تو درحقیقت اس دیوار کے نیچے دویتیم بچوں کاخزانہ و با ہواتھاءاگریہ و بوارً لرجاتی تولوگ ان کے خز اپر قبضه کر کے ان کومحروم کردیتے ،اس واسطے ہم نے

چاہا کہ یہ بیچے بڑے ہوجا کیں ،اور بڑے ہوکر اس دیوار کے بیچے ہے اپنا خزانہ نکال لیس ،ان میں ہے کوئی کام میں نے اپنی مرضی ہے نہیں کیا ، جو کام بھی میں نے کیا ، پرور دگار کے تھم ہے کیا۔

# ہر کام کے پیچھے حکمت پوشیدہ تھی

بيه سارا منظرالله تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیه السلام کواس لئے دکھایا کہ ظاہری نظر میں ان میں ہے ہر کام براتھا، کمٹتی کا تنختہ تو ز ویتا، تابالغ بچہ کوتل کردینا، ہر کام و کھنے میں براتھا میکن وہ ذات جواس بوری کا نئات کا نظام چلار ہی ہے،اس کو پیتا ہے کہ کس وقت کون سا کا م اس کا مُنات کی مصلحت کے مطالِق ہے؟ وہ اپنی حکمت ہے اپنے علم سے کرتا ہے ، اس کا علم بھی کامل ،اس کی تھمت بھی کامل ، اس کی مصلحت بھی کامل ہتم تو حچوٹی سی عقل لے کر ، حچھو تا ساعلم لے کر ، حچھوٹی سی خواہش لے کر، چیموتا ساو ماغ لے کراس کے دائرے میں سوچتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ بیہ بات بہت بری ہوگئی، میہ بات بہت خراب ہوگئی،لیکن وہ ذات جواس کا مُنات کا نظام جلار ہی ہے، اس کوبھی پینا ہے کہ کون ساکا م کس وفت میں فائد و مند ہے، اور کون سا کام حکمت اورمصطلحت کےمطابق ہے، یہ ہے" رب العالمین'' یہ ہے تمام کا نئات کے نظام کو چلانے والا ،اس کو یا لئے والا ،اس کی مرورش کرنے والا ،اس کا یا انسار،البذا کوئی کام اس کا گنات میں ایسانہیں جو تحکمت اور مضلحت کے خلاف ہو، ا قبال مرحوم نے کہا:

نہیں ہے چیز تکمی کوئی زیانے میں کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

جو پہر کھی ہور ہاہے وہ اللہ تعالیٰ کی تھمت ومسیحت کے بین مطابق ہور ہا ہے،اس کا تئات کے نظام کا تقاضہ یبی ہے،اس کا کنات کی مسلحت کا تقاضہ یبی ہے، ہاں! تم چونکہ معمولی تی تقل لئے بیٹھے ہو، چھوٹا ساملم لئے بیٹھے ہو، کا کنات کی مصلحوں کاعلم نہیں ہے۔

## الله کے فیصلے برراضی رہو

ای وجہ سے کسی واقعہ پرتم رنجیدہ ہوتے ہو ،کسی واقعہ پرتمہیں تکیف ہوتی ہے ،کسی واقعہ پرتمہیں تکیف ہوتی ہے ،کسی واقعہ پرصدمہ کر نے ہو، چلوصدمہ کر لو، لیکن ساتھ ساتھ یقین رکھو کہ اگر چہ محصدمہ بور ہا ہے ،لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ ،اس کی مشیت اور اس کی حکمت کے عین مطابات ہے ، اس کا نام صبر ہے کہ چاہے آ دگی کو تکایف پہنچ رہی ہو، روجی رہا ہو، آگھوں سے آ نسو بھی جاری ہوں ، خم کا اظہار بھی کرر ہا ہو، لیکن ول اس بات پر مطمئن ہو کہ کا نام اس بات بر مطمئن ہو کہ کا تا طب اس بات بر مطمئن ہو کہ کا تا ت میں جو پھے ہور ہا ہے ، وہ النہ تعالی کی مشیت سے ہور ہا ہے ، اس کی حکمت و مسلحت کے مطابق ہور ہا ہے ،ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں ، یہ ہے صبر ۔

میں حکمت و مسلحت کے مطابق ہور ہا ہے ،ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں ، یہ ہے صبر ۔

و انڈن فیس و القَدرَ اب وَ بَشِر الصّبرِ عَن ٥ الّذِینَ اذا اَصَابَتَهُمُ مُصِینَةٌ وَ اَلْدُونَ وَ اللّٰهِ وَ اِللّہِ رَاحِعُونَ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰمُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ الْهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ الل

ہم تہہیں آزمائی سے ہم تھی تم پرخوف کی حالت طاری ہوجائے گی ہم تہمی تم پرخوف کی حالت طاری ہوجائے گی ہم تہمی تم م تھوک کی تکلیف میں مبتلا ہوجاؤ ہے ، بہمی تہمارے ، ل میں کمی آجائے گی ہم تم ا تہماری جانوں میں کمی آجائے گی ہم تم تہمارے عزیز ، تمہارے دشتہ دور ، تمہارے بھائی، تہارے دوست میں ہے کوئی دنیا ہے رخصت ہوجائے گا، اور بھی تمہاری
پیدا دار میں کی آجائے گی، بیسب ہوگا، اس کے ذریعہ ہم تم کوآ زما ئیں گے، لیکن
خوشخبری دید دان صبر کرنے دالوں کو، جب ان کوکوئی مصیبت پنچ تو کہتے ہیں ہم تو
اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے دالے ہیں'' اللہ کے ہیں' اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے دالے ہیں'' اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، جو پھے ہور ہاہے، اس
معنی ؟ مطلب یہ ہے کہ ساری کا مُنات کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے، جو پھے ہور ہاہے، اس
کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہور ہاہے، ہم سب کواسی کے پاس لوٹ کے جانا
ہے، جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے ان کے پروردگاری طرف ہے رحمتیں ہیں،
ہی دہ لوگ ہیں جو سید ھے راہے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا ہے ہی سید ھے
راستے پر ہے کی تو نیق عطافر مائے۔

خلاصه

میرے بھائیو! آلے مُدُ لِلَّهُ وَتِ الْعَنْمِینَ کَا جَوَلَمْہِ ، جوتمام تریفیں اللہ کے لئے میں جورب ہے سارے جہانوں کا ،ید دلیل ہے کہ اس بات کی کہ اس کا نتات میں جو کھے ہور ہاہے ، وہ برحق ہور ہاہے ، اللہ تعالیٰ کی مشیت ، صلحت اور حکمت کے مطابق ہور ہاہے ، اس پرائیان لا تا ایک مؤمن کا کام ہے ، چاہا ہا کا ول سلگ رہا ہو ، ول میں صدمہ ہور ہا ہو ، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ برحق ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سے کواس حقیقت کے ادراک کی تو فیق عطافر مائے ، اور بمیں ایمان پر ٹابت قدم رکھے ، آمین و آخر دعو انا ان الحمد للله برت العالمين



# بسم اللدالرطمن الرحيم

## تفسيرسورهُ فانتحه(٢)

الرخنن الرجنيد

المحمد الذه نحمد و وَسَمْ وَاللّهُ مِن شُرُو وَالْمُسْتَغُورُهُ وَالُوْمِنُ بِهِ وَالْوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ الْعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُو وِالْفُسِنَاوَمِن سَيِعَاتِ اعْمَالِنَا، مَن يَهُدِهِ النّهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ وَمَن يُصَلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُالُ يَهُدِهِ النّهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ وَمَن يُصَلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُالُ سَيِدَا وَنَبِينَا لَا اللّهُ الله وَمَلُو اللّهُ وَمَلُى اللّهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَهُ لانا مُحمداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللّه تعالى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحابِهِ و بَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيما كَثِيرُلُهما بعد فاعود باللّه البه وَاصْحابِه و بَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيما كَثِيرُلُهما بعد فاعود بالله من الشيطن الرحيم، اللّه الرحين الرحيم، المحمد للله من الشيطن الرحيم، الرّحيم، طلل من الجَيّن، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسو - جى الكريم، و صدق الله مدين والمحمد للله نحين، والمحمد لله وسا المهاكرين، والحمد لله وسا المهان المين،

بزرگان مرم و برادران عزیز! سور اُ فاتحد کی تفسیر کا بیان چل ر ماہے ، اس سورت میں سات آ بیتیں میں ، اور پہلی آ بت کا بیان پیچھلے جمعہ میں بفقد رضر ورت ہو سمیا ، اللّہ بتارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔ آ بت کا ترجمہ یہ ہے کہتمام تعریفیں اللّہ کے لئے ہیں ، جو پر ورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا۔

## كائنات ميں بے شارعالم

''عالمین' جمع ہے عالم کی ، جہان کو عالم کہتے ہیں ، اور جمع کا میخہ استعال کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہیا ہے واضح کی کہ اس کا متات ہیں بہت سارے عالم پائے جاتے ہیں ، بہت سے جہاں ہیں ، ایک جہاں وہ ہے جو جمیں اور آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آر ہاہے ، وہ یہ دنیا ہے ، اور اس دنیا کی بھی بہت ساری چیزی جمیں آنکھوں سے نظر آبہ ہے ، وہ یہ دنیا ہے ، اور اس دنیا کی بھی بہت ساری چیزی بہیں آتی میں ، نہ جانے کیا کیا مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پیدا فر مائی ہیں ، انسان ہیں ، جانور ہیں ، جانوروں کا ایک جہاں ہے ، جانوروں کی ہی اقواع واقسام ہیں ، زمین پر بیاؤں سے چلنے والے ، رینے والے ، والی جہاں ہے ، خشکی پر رہنے والے ، بینی ہیں ان مخلوقات کی جن خشکی پر رہنے والے ، بینی ہیں رہنے والے ، غرض آئی قسمیں ہیں ان مخلوقات کی جن کا شار ممکن نہیں ، ہمیں زمین کی ظاہر کی سطح پر جو چیزیں نظر آتی ہیں ، بس انہی کو جہاں کی تھے ہیں ۔

#### سمندر میں جہاں آباد ہے

کین سمندر کے اندر ، سمندر کی تہدیں کیا جہاں پوشیدہ ہے؟ اکثر انسانوں کو اس کا پیتے نہیں ، مجھے دو مرتبہ سمندر کی تہدیں جانے کا اتفاق ہوا، آب دوز کے ذریعے ، نیچے اتر نے کے بعد ہی نظر آیا کہ سمندر کے نیچے جو کا کنات ہے ، جو ہمار کی سمندر کے او پر کی کا کنات ہے گئی زیادہ کشادہ اور وسیج ہے ، سمندر کے اندر جنگلات میں ، پہاڑ ہیں ، جانوروں کی اتنی قسیس ہیں کہ جن کا شار ممکن نہیں ، جن کی گئی ممکن نہیں ، جیب رنگوں کے رنگ ہر نیگے جانور ، پہاڑ اور جنگلات اور صحرا و اور ریگستان

،ایک ذیر می تحفیظ اس میں رہنے کا اتفاق ہوا، کا نتات کا ایک عظیم جہان ہے، جواللہ تعالی نے دکھایا ،غرض انسان کی عقل ا حاظ نہیں کر عتی ان مخلوقات کا جواللہ تعالی نے پیدا فر مائیں ،اور وہ سارے جہاں اللہ تعالی بی پال رہے ہیں، وہی ان کی روز می کا ایسام کررہے ہیں، وہی ان کو پیدا کررہے ہیں، وہی ان کو پیدا کررہے ہیں، وہی ان کو پیدا کررہے ہیں، وہی ان کی ساری ضرور یات کی شکیل سمندر کی تہد کے اندر ہور ہی ہے ، جو پروردگار ہے مائیں کا ،ایک عالم کانہیں ، یہ جو میں نے ساری بات ذکر کی وہ تو صرف و نیا ہے۔ مائیں کا ،ایک عالم کانہیں ، یہ جو میں نے ساری بات ذکر کی وہ تو صرف و نیا ہے۔ سے وہ نیا نقطہ کے برا بر بھی نہیں

دنیا کواگر پوری کا نتات کے اندر دیکھوتو ایک چھوٹا سا نقط بھی تہیں ہے، دنیا تو ایک چھوٹا سا نقط بھی تہیں ہے، دنیا تو ایک چھوٹا ساسیار ہ ہے، اگر پوری کا نتات کے آگے ویکھا جائے تو ایک نقط کے برابر بھی نہیں ہے، کننے سیار ہے ہیں جو کا نتات کے گرد ہروفت گردش میں ہیں، آج کے سائندانوں نے جو بزی بوی دور بینیں ایجا دکی ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ لاکھوں توری سمال تک ویجھے کے بعد بھی کا نتات کی انتہا تہیں۔

توری سمال تک و بھینے کے بعد بھی کا نتات کی انتہا تہیں۔

توری سمال کا مطلب

نوری سال کی قصطلاح سائنسدانوں نے ایجاد کی ،اس وجہ سے کہ فاصلوں
کی گنتی ختم ہوگئی ،آپ آگر کہیں کہ لاکھوں اڑب اور کھرب الیکن کھرب کے بعد تو
ہمارے پاس کو کی گفتی کا راستہ نہیں ، تو انہوں نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی کہ اگر
روشنی کی ایک کرن سال بھر تک سفر کرے تو جتنا فاصلہ وہ سال بھر میں طے کرے گی ،
وہ ایک نوری سال ہوگا ، اس ہے آپ انداز ہ نگا ہے کہ سورج زمین سے ایک کروڑ

چھیا کی لا کھ کیل دور ہے، اور وہاں سے جب سوری ٹکلنا ہے اور اس کی کرن جب زمین پر آتی ہے تو آٹھ سیکنٹر میں پہنچتی ہے، تو آٹھ سیکنٹر میں ایک کروڑ چھیا کی لا کھ میل طے کرتی ہے، اب اگر وہ سال بحر تک فاصلہ طے کرتی رہے تو ایک نوری سال کہلا کے گا، اور کہتے ہیں کہ لا کھوں نوری سال پر کا سکت بھیلی ہوئی نظر آتی ہے، کہلا کے گا، اور کہتے ہیں کہ لا کھوں نوری سال پر کا سکت بھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے بعد انسان کا علم ختم ہوجاتا ہے، اور اس کی وور بین جواب دے جاتی ہے، کیا کا سکت ہے جواس نے پیدا فر مائی ہے، اور وہ سب کی تخلیق کررہا ہے، اور سب کی تخلیق کررہا ہے، اور سب کی نظام چلارہا ہے، اور سب کی پرورش کررہا ہے، اور وہ سب کی تخلیق کر دہا ہے، اور سب کی تخلیق کر دہا ہے، اور سب کی تابیان ہوا۔
تمام عالموں کا یا لیے والا ہے، یہ تو اس کی ایک آبیت کا بیان ہوا۔

#### ووسری آیت

دوسری آیت میں فرمایا السر حسن المرحیم وہ باری تعالیٰ تمام جہانوں کی

پرورش تو کربی رہاہے،اس کی خاص صفت میہ ہے کہ وہ سب پررم کرنے والا ہے،
اور بہت رخم کرنے والا ہے،الس حسن السر حیم میددوا لگ الگ لفظ تر آن کریم نے
استعمال کے، کیونکہ اردو میں کوئی اور ترجہ ممکن نہیں، اس لئے عام طور ہے ترجمہ
یک کیا جاتا ہے کہ جو بہت مہریان ہے،نہایت رخم کرنے والا ہے،لیکن عربی زبان
کے لحاظ ہے دونوں کے معنی میں فرق ہے، الرحن اس وات کو کہا جاتا ہے، جس کی
رحمت بہت و سیح ہو، یعنی جرایک کے او پراس کی رحمت ہو، اس کورحن کہا جاتا ہے،
اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، اور کمن ہو، دونوں میں
فرق یہ ہے، الرحمٰن میں وسعت زیادہ ہے، اور الرحیم میں گہرائی زیادہ ہے،
فرق یہ ہے، الرحمٰن میں وسعت زیادہ ہے، اور الرحیم میں گہرائی زیادہ ہے،

انگریزی میں جے کہا جاتا کہ ایک Extensive اور ایک ہوتا ہے Intensive الرحمٰن Extensive رحمت ہے، جوتمام کا نئات کو شال ہے، اور الرحیم الرحمٰن ہے، ایعنی وہ جو مکمل رحمت ہے، بہت زیادہ رحمت ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔

## صفت رحمٰن كامظاهره

باری تعالی کی صفت رحمٰن کا مظاہرہ ہوتا ہے، دنیا میں بیتی اس کی رحمت ہر

ایک کوشائل ہے، بیتی وہ اپنی رحمت ہے سب کورز ق دے رہا ہے، سب کی پرورش

کررہا ہے، سب کو اس نے دنیا کی نعتوں ہے سرفراز کیا ہوا ہے، چا ہے سلمان ہو،

چا ہے کا فرہو، چا ہے اس کا دوست ہو، چا ہے اس کا دحمٰن، سب پراللہ کی رحمت پھیلی

ہوئی ہے، اس کی رحمت کا آپ اس سے اندازہ سیجے کہ جواللہ تعالیٰ کے وجود تک کے قائل نہیں، وجود کا انکار کرتے ہیں، جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر کر باندھے ہوئے

ہیں، جواللہ تعالیٰ کے وجود کا العیافہ باللہ نداق اڑاتے ہیں، ان کوہمی اللہ تعالیٰ رزق

دے رہا ہے، اور خوب وے رہا ہے بیشخ سعدی فرماتے ہیں:

اديم زميں سفرة عام اوست

بريل خوان يغماجه دشمن چه دوست

کہ بیز مین کی سطح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیلا ہوا دستر خوان ہے ،ادراس دستر خوان پر سب کھار ہے ہیں ، چاہے اللہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو،اور وہ بھی کھا رہا ہرجو دوست ہے،اور دہ بھی کھار ہاہے جواللہ تعالیٰ کی نافر ماتی پر کمر ہاندھا ہوا ہے، ان کو دیکھو، کس طرح اللہ تعالی ان کو پروان چڑھا رہے ہیں ، پروش ان کی بھی ہورہی ہے، صحت ان کو بھی بلی ہوئی ہے، رو پید پیبہ بھی ان کو دیا گیا ہے، کھانے کو رزق ان کو بھی بلی ہوئی ہے، رو پید پیبہ بھی ان کو دیا گیا ہے، کھانے کو رزق ان کو بھی بلی ہوئی ہے، اور بہت پھیلی ہوئی ہے، اور بہت پھیلی ہوئی ہے، اور بہت پھیلی ہوئی ہے، وہ مسلمان پر بھی کا فر پر بھی ہے، و نیا کی نعتیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے موثی ہوئے جس کی رحمت و سیح ہو۔ ساتھ ساتھ کا فروس کو بھی دی ہیں، تو رحمٰن کے معنی ہوئے جس کی رحمت و سیح ہو۔ صفحت الرجیم کا منظا ہرہ

اورالرحیم کے معنی جس کی رحمت کمل ہے، کامل ہے، یہت زیادہ ہے، اس کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا، وہاں کا فروں پر تو رحمت نہیں ہوگی، آخرت میں جوالند تعالیٰ کے دخمن ہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہیں ہوگا، لیکن جوامیان والے ہیں ان پرکمل رحمت ہوگی۔

د نياميس رحمت ممل نهيس

یہاں و نیا میں رحمت بے شک ہے، لیکن کمل نہیں ہے، بلکہ د نیا کے اندر ہر
راحت کے ساتھ تکلیف کا کا نٹالگا ہوا ہے، کوئی خوشی آتی ہے تو کمل نہیں ہوتی ، اس
کے اندر بھی کوئی نہ کوئی رخج کا کا نٹالگا ہوا ہوتا ہے، کوئی راحت ملتی ہے تو وہ راحت
مکمل نہیں ہوتی ، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تکیف کا نٹائبہ ہوتا ہے ، کوئی بڑے
سے بڑا تحکمران ، بڑے سے بڑا با دشاہ ، بڑے سے بڑا او کھینز ، بڑے سے بڑا اسر ما بیہ
دار یہ دعوی نہیں کرسکتا کہ جھے راحت ہی راحت میسر ہے ، بلکہ یہاں تکلیف بھی آتی
دار یہ دعوی نہیں کرسکتا کہ جھے راحت ہی راحت میسر ہے ، بلکہ یہاں تکلیف بھی آتی

تين عالم

خوب مجھ کیجئے اللہ تعالی نے تین عالم پیدا کئے ہیں، ایک عالم دہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، آ رام ہی آ رام ہے، جہال تکلیف کا سخز رنہیں غم کا گز رنہیں ، اور وہ ہے جنت ، اور ایک عالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، اللہ بچا یے صدمہ بی صدمہ ہے، عذاب بی عذاب ہے، اللہ تعالی بر مسلمان کومحفوظ رکھے ( آین )اور وہ ہے دوزخ ،اور نتیسرا عالم وہ ہے جس میں د َونوں چیزیں ملی جلی ہیں، تکلیف بھی ہے،راحت تھی ہے،خوشی بھی ہے، یہ و نیا ہے، اگر چہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، سب پر چھائی ہوئی ہے، کیکن تكمل نبيس، بلكه كوئى نه كوئى تكليف كا كانتا برايك كيساته لكاموا ب، بدالله تبارك و تعالیٰ کی سنت ہے، کوئی بھی فر دبشر اس نے مستنی نہیں، بوے سے بڑا ووامت مند لے لو،جس کے یاس دنیا کی آسائش کے سارے سامان مہیا ہیں ،اس ہے بوجھوکہ کیارا دیت کے علاوہ مجھی کوئی تکلیف بھی بینچی یانہیں پیچی ؟ تو جواب میں وہ بے شار و کھڑے روئے گا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، اور فلاں پر بیثانی ہے، تو ندراحت ممل ے، نہ تکلیف کمل ہے، چونکہ میرد نیا ہے، اس میں تکلیفیں بھی آتیں ہیں، اس میں غم اورضد ہے بھی آتے ہیں،اس واسطے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع توہے ،لیکن کمل نہیں بمل و ہاں ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رہے پیغام ملے گا جنت میں جانے والول كوكه آج كے بعدتم يرندكو كى خوف ہوگاندكو كى خدمد ہوگا الاغوات غليه مراك هُمْ يَحْزِنُونَ كَهِ آج كے بعد تنهيں نه كوئى انديشه اور ت**ه كوئى ثم ہوگا۔** 

#### د نیا میں دُھڑ کہاورا ندیشہ

و کھھوا اگر دنیا میں آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں ،اور بہت لذید کھانا آب کے سامنے ہو،اور بھوک بھی لکی ہوئی ہو،اورآب کھانا کھار ہے ہوں،لذت لے ر ہے ہوں ،لیکن ساتھ ساتھ دل میں ایک خدشہ ضروراگا ہوا ہے کہ کہیں بوہضی نہ ہو جائے، بیٹ خراب نہ ہوجائے، بیدھڑ کہ ضرور لگا ہواہے، اور ای وجہ سے ایک حدمیں جا کردل بھر جائے گا،اور نہیں کھایا جائے گا،اگراور کھا ڈیے تو پییٹ فراب ہوجائے گا، یہ دھڑ کہ لگا ہوا ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کی جنعتیں ہوں گی ،ان سے نہ بدہضمی کا اندیشہ ہوگا، نہ پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا، نہ موت کا اندیشہ ہوگا، اس کے اعدر کوئی تکلیف کا شائر بہیں ،اس کے اندرکوئی رنج وغم اور صدمہ کا شائر بہیں ،البذا وہاں جو راحت ہے وہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نصل و کرم ہے ہم سب کو عطا فرمائے (آین) توبیدر حت ہے تھمل، وہ رحمٰن بھی ہے،اس کی رحمت بہت وسیج ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور رحیم بھی ہے: اِس کی رحمت بوی ممل ہے، اس کتے بزرگوں نے یاری تعالیٰ کے بارے میں فرمایا'' رَحُه منتَ اللَّهُ نَیْسا وَرَحِیْمَ الآحِرَةِ '' دنیا میں وہ رحمُن ہے ، اور آ خرت میں وہ رحیم ہے، اس کی رحت تھمل ہے، یہ دوصفتیں، للہ تبارک و تعالیٰ نے سوره فاتخه کی ایک آیت السر حدن الرحیم میں بیان فرمائیں ،اوراشاره اس یات کی طرف فر ما دیا که باری تعالیٰ کی اصل صغت رحمت ہے۔ رحمت غصہ برغالب ہے

ا ورا کی حدیث قدی میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے الله حارک و تعالی

#### كايدارشادنقل فرماياكه:

#### سَبَقَتُ رَحُمَتِيُ عَلَى غَضَيِي

میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے، یعنی رحمت زیادہ ہے تو اصل صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے، ہاں بندے اگر نافر مانی کی روش اختیار کرلیں، بندے بندہ بننے سے انکار کردیں، بندے اللہ کی رحمت قبول کرنے ہے انکار کردیں، تو پھر باری تعالیٰ ان کو سز ابھی و ہے ہیں، د کجھو! کتنے بہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا:

مَا يَفَعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمُ إِنْ شَكَرَتُهُ وَ آمَنْتُمُ (السَاءَ٧٤٧)

اللہ تہمیں عذاب و رے کرکیا کرے گا؟ اگرتم شکر گزار رہو، اور ایمان لاؤ۔ کیا اللہ تعالیٰ کو مزہ آتا ہے تہمیں عذاب دیے میں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بیارے فرمایا کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تہمیں عذاب دے کرا گرتم شکر کرواور ایمال لاؤ؟ یہ بتلانا منظور ہے کہ ہماری اصل صفت رصت ہے اپنے بندوں کے او پر، اور باری تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نواز نے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، خضب اس وقت آتا ہے جب بندہ اللہ تارک و تعالیٰ کا تافر بان بن جائے ، تافر مانی کی روش اعتمار کر لے۔ خطفی ہوگئی ہے تو تو بہ کر لو

باری نعالی تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندو!اگرتم سے غلطی بھی ہوگئ ہے، گناہ بھی ہو مکتے ہیں ، تو آ جا کہ ہمارے پاس ، نادم ہوکرآ جا کو ،شرمسار ہوکرآ جا کو ،اور تو بہ کرلو ،سغفرت ،انگ لو، تو تمہارے گنا ہوں کو بھی سعاف کردوں گا۔ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى آنَفُسِهِمَ لَا تَقُنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللهِ الَّهِ الَّ اللَّهَ يَغَفِرُ الذُّنُونَ جَمِيعًا. (ازمر:٥٠)

کیے پیار سے اللہ تعالی فرمارے ہیں ،اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا، اللہ کی رحمت سے ناامید ندہو، یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کومعاف کرسکتا ہے۔

لیکن آؤٹوسی ہارے پاس، ایک مرتبہ بندے بن گرآؤٹوسی ، تو بہتو کرد،

الدا کا کچھ اظہار تو کرو کہ یا آنڈ تلکفی ہوگئی معاف کرد ہیجے ، تو ہم تمہارے لئے

تہارے گناہ بھی معاف کرنے کو تیار ہیں ، تمہاری خطا کیں معاف کرنے کو تیار

ہیں ، ہاری رحمت تو آئی بڑی ہے ، ستر سال انسان نے گمنا ہوں میں گزارے ہوں ،

کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو، لیکن اس کے بعد ہوش آ جائے اور اللہ تعالی کے حضور آکر

کہددے ؛ آسَفَ فَفِرُ اللّٰهَ وَتِنَى مِنْ کُلَ ذَنْ وَ آئُونُ الِّذِهِ ، اور ہے ول ہے تو ہو کے

کر نے اور پھر آئیندہ اپنی اصلاح کا عزم کر لے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تہارے سے ستر سال کے گناہ بھی معاف کردوں گا۔

گناهون پراصرارمت کرو

ايك اورآيت بين الله تعالى فرمايا:

وَالَّذِيَنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً لَوُ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغُفَرُوا لِذُنُوبِهِمُ سَوَمَنُ يَّغَفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ سَوَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا

(آل عمران: ١٣٥)

رَ هُم يَعُلَمُوُ دُ

اگران ہے کوئی ہے حیائی کا کام سرزد ہوگیا، یا انہوں نے کوئی گناہ کرکے
اپنی جانوں پرکوئی ظلم کرلیا، پھر بعد بیں اللہ کو یاد کرلیا، اور اپنے گناہوں کی معافی
مانگ فی، اللہ کے سواکون ہے جو تہارے گناہوں کو معاف کرے، شرط ہے ہے کہ جو
پہر گر کررے ہیں اس پراصرار نہ کریں کہ ہاں ہم نے تھیک کیا، جانتے ہو جھتے اس
کے او پراصرار نہ کریں، بلکہ نادم ہوکر، شرسار ہوکر، ہماری بارگاہ میں آجا کیں، تو
ہم سب معاف کرویتے ہیں، ویکھو! کتنے ہیارے باری تعالی بلارہے ہیں، قرآن
کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالی ہے بتلارہے ہیں کہ میری اصل صفت تو رحمت کی صفت
ہے، جو غالب ہے میرے خضب کے او پر،الہذا ناامید نہ ہو، اور جب بھی ہوش
آ جائے، اللہ تیارک و تعالی کی یاد آجائے تو آ جا کہ میرے پاس، جھے معافی ما گلہ
اور استعفیار کرلو، تو ہہ کرلو، آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کا عزم کرلو، تو ہیں تمہیں
معاف کردوں گا۔

# الله تعالیٰ کی اصل صفت رحمت ہے

تو سورة الفاتح بین اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے بعد پہلا لفظ جو استعال کیا ، وہ رحمت کی صفت کا ہے ، اور و کیموتو پوری سورة الفاتح بین اللہ تعالیٰ نے ایک صفت تو رب العالمین بیان فر مائی ، ایک رحمٰن ایک رحمٰ اور آھے ما لک بوم اللہ بن ، لیک رحمٰن ایک رحمٰ اور آھے ما لک بوم اللہ بن ، لیک کہن کہیں کوئی عصد والی صفت نہیں بیان فر مان ، خضب والی صفت بیان نہیں کی ، اس اس وا سطے کہ غضب تو ایک ایس صفت ہے جس کا مظاہرہ باری تعالیٰ بہت کم فرمائے ہیں ، ورنہ اصل صفت ہاری تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہے ، وتو سورة الفاتح میں اس

صفت کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جمیں اور آپ کو دعوت دیے ہیں کہ خدا کے میری اس رحمت کی صفت سے فائدہ اٹھالوء اور فائدہ اٹھانے کا راستہ یہی ہے کہ میرے پاس شکر گزار بندے بن کرآؤ، اگر غلطی بھی ہوگئی ہے تو ہم جانے ہیں تم انسان ہو، بشر ہو، غلطیوں کا پتلا ہو، غلطیاں تم سے ہوں گی، یہ بھی ہم جانے ہیں، لیکن اس غلطی کا تریاق ہم نے تہمیں عطا کررکھا ہے کہ جب بھی غلطی ہوجائے تو اس کی سینہ تان کر سینے زوری نہ کرو، اس پر اصرار نہ کرو، اس کو سیح ٹابت کرنے کی کوشش شرکو، بلکہ نادم ہو کرمیری بارگاہ میں آجاؤ کہ یا اللہ غلطی ہوگئی، جھے معاف فرمادیں، جس دفت یہ کرلو گے اس وقت معاف فرمادیں گے، یہ تریاق میں نے تم کو عطا کر رکھا ہے، بہر حال! الرحمٰن الرحم میں رحمت کی صفت کا ذکر کرکے ایک تو اس طرف توجہ ذلائی کہ اے میرے بندو! میری رحمت کی صفت کا ذکر کرکے ایک تو اس طرف توجہ ذلائی کہ اے میرے بندو! میری رحمت کی صفت کا ذکر کرکے ایک تو اس طرف توجہ ذلائی کہ اے میرے بندو! میری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ۔

#### ووسرول كبساته وحمت كامعامله كرو

دوسری بات جواس سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحمٰن ہیں، رحیم
ہیں، اس کی اصل صفت رحمت کی صفت ہے، تو ہم یندوں سے بھی وہ یہ چا ہتے ہیں
کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، ظلم کا معاملہ نہ کریں،
حق تلفیاں نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، دیکھئے!
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیت پڑھانے والے محد شین اساتذہ کا صدیوں
سے معمول رہا ہے کہ جب کوئی طالب علم ان نے پاس حدیث پڑھنے جاتا تو سب
سے معمول رہا ہے کہ جب کوئی طالب علم ان نے پاس حدیث پڑھنے جاتا تو سب
سے بہلے وہ ان کو یہ صدیث سنایا کرتے تھے، اس سے کے اس حدیث کو مسلسل بالا قرایت

کہاجاتا ہے، اس میں تسلسل بیقائم ہے کہ جب بھی کوئی شاگر داپنے استاد کے پاس
حدیث پڑھنے گیا توسب سے پہلے بید حدیث اس کوسناتے تھے، وہ کیا حدیث ہے؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عندر دایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ
وسلم نے قرمایا:

اَلرَّاحِمُونَ يَرُحَمُهُمُ الرِّحُمْنُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الرَّحَمُ مَنَ فِي الرَّحَمُ مَنَ فِي الرَّحَمُ مَنَ فِي السَّمَاءِ.

''جولوگ دومروں پررحم کرتے ہیں ،ان پررحمٰن رحم کرتا ہے ، زہین والوں پرتم رحم کرو،آسان والاتم پررحم کرے گا''

سبق بددیا جارہا ہے کہ جب ہم رحمٰن ہیں ،ہم رحیم ہیں ،تہار ساتھ قدم فدم پر رحمت کا معاملہ کرتے ہیں ،تہارا سارا وجود سرے لے کر پاؤل تک ہماری رحمت کا معاملہ کرتے ہیں ،تہارا سارا وجود سرے لے کر پاؤل تک ہماری رحمت کا معاملہ معلم ہے ، تو پھر ہماری دوسری مخلوق کے ساتھ بھی تو رحمت کا برتاؤ کرد ، ہماری دوسری مخلوق کے ساتھ بھی بیار ومحبت کا معاملہ کرد ، نظم کا ، سنگ دلی کا معاملہ مت کرد ، رحم کا برتاؤ کرد ، اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنی مخلوق پر رحم کرنا ا تنا پہند ہے کہ اسک و اقعات حدیث میں ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالی تے صرف اس بناء پر کسی انسان کی مغفرت فرمادی کہ اس نے اللہ کی کسی مخلوق پر رحم کیا۔

ہمارے لئے تین پیغام تین سبق

تو بھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دب العالمین کے بعد الرحلٰ الرحیم کی صفت بیان فر مائی ، اس سے تین با تیں ہمارے لئے سبق کی تکلتی ہیں ، ایک ید کراند جارک و تعالی کی اصل صفت دھت کی ہے، جو غالب ہے اس کے خضب برا دوسری مید کہ بندوں کو مید پیغام دیا جارہا ہے کہ جب ہم رحمٰن اور رحیم ہیں تو ہماری رحمت سے فائدہ اٹھا کا، اور اپنی غلطیوں اور ممنا ہوں ہے تو بہ کرلو، استغفار کرلو، معافی ما تک لو، آئندہ آئے ہو آ ہے آ ہے کی اصلاح کرنے کا عزم کرلو، پھر خلطی ہوجائے نا دانی میں تو پھر آ جا کا، پھر تو بہ کرلو، پھر خلطی ہوجائے تو پھر تو بہ کرلو۔

> باز آ بازآ هر آنجه هستی بازآ گر کافر و گیر و بت پرستی بازآ این در گه مادر گه نا امیدی نیست صد بار گر توبه شکستی بازآ

" آ جا و والبس آ جا و ، ہماری بید درگاہ ناامیدی کی درگاہ بیس ہے ، سومرتبہ بھی تو بو قریبے ہوتو بھر آ جا و ہمارے پاس ، پھر بھی ہم تمہاری تو بہ قبول کرنے کو تیار بین اور تیسرا پیغام بیر ہے کہ جب اللہ تعالی بندوں پر رحم کرنے والے ہیں تو میرے بندو! تم بھی اپنے ساتھیوں پر اور دوسری مخلوق پر رحم کرکے دکھا و بچلوق پر جننا رحم کر و گاو آنا رحمٰن تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل ہے ہمیں ال باتوں پر ممل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ...... آھین۔

و آخر دعو انا ان الحمد للّه ربّ العالمين

www.besturdubooks.net



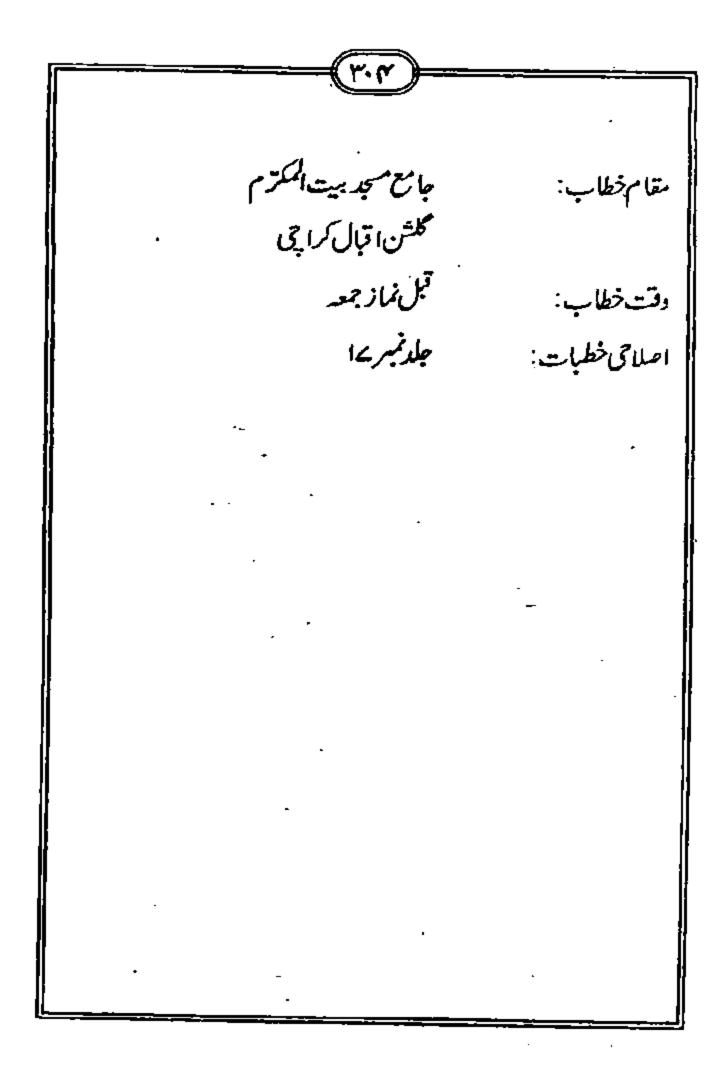

# بسم التدالِحمٰن الرحيم

# تفييرسورة فاتحه

(m)

أَسْحَسَدُ لِللّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَتُومِنُ بِهِ وَ نَتَوَكّلُ عَلَيْهِ، وَ تَعُودُ بِاللّهِ مِن شَرُورِ آنَفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ آعُمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُسْطِلٌ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ، وَآشَهَدُآنَ مَنْ لَللهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ وَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ وَاللّهُ لَمُ وَاللّهُ لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وَمَا الله وَآصُلُهُ الله وَمَا الله وَآصُلُهُ اللّهُ الله وَمَا الله وَآصُحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كَثِيرُلُهُ الما بعد فاعوذ بالله من النبيطن الرحيم، بسم الله الرحن الرحيم، الْحَمُدُ لِلّهِ مِن السّيطن الرحيم، الرّحيم، ملك يَوم الدِّينِ، آمنت باللّه وصدق الله النبي الكريم، وصدق الله النبي الكريم، والمحمد للله صدى على فالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العلمين.

تنین آیات میں تنین صفات

بزرگانِ محترم و برادرانِ عربز! سورة الفاتحه کی تفسیر کا بیان چل رہاہیے،

درمیان میں میر بے سفرول کی وجہ سے نانے ہوتے رہے، اس سے پہلے جو بیان
ہوئے تھے، وہ سورة الفاتح کی دوآ یتول کی تشریح پر ہوئے تھے،ال حد لللہ رب
العالمین ، جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ ' تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پر وردگار ہے تمام جہانوں کا' بیپ کی آیت ہے، اور دومری آیت ہے،البر حسن الرحیم ' وہ رحمٰن ہے
بینی بڑی رحمت والا ہے، جس کی رحمت سب کو عام ہے، اور وہ رحیم ہے، جس کی
رحمت بہت کا ل ہے، پھرآ کے تیسری آیت میں فرمایا، مساللہ بوم الدین ' جو مالک
ہو وہ رب العالمین ہے، ومری آیت میں فرمایا کہ بہت رحم والا ہے، اور تیسری
آیت میں فرمایا کہ روز جزاء کا مالک ہے، ووہ دن جس میں سب انبان محشر میں
آیت میں فرمایا کہ روز جزاء کا مالک ہے، وہ دن جس میں سب انبان محشر میں
اکھے ہوں گے،اور ہر خض کو اینے اعمال کا جواب و بناہوگا۔

#### تنین بنیا دی عقیدے

ان تین آینوں میں باری تعالی نے درحقیقت اسلام کے تین بنیادی عقیدوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کی دلیل بیان فرمائی ، اسلام کے تین بنیادی عقائد کیا ہیں؟ ایک ہے تو حید لیعنی اللہ تعالیٰ کوایک ما نتا ، اور ایک جانتا ، دوسرا ہے رسالت لیعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بہت سے پیفیر بیسے ہیں ، اور ان کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا ، آپ آخری نبی ہے ، اور انسانوں کے ذب حاجب کہ وہ ان پیفیروں کی بات ما تیں ، ان کو پیفیر ما تیں ، بیدوسراعقیدہ ہے ، اور انسانوں ہے دار انسانوں کے ذب اور انسانوں کی بات ما تیں ، ان کو پیفیر ما تیں ، بیدوسراعقیدہ ہے ، اور تیسراعقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے ، جس میں ہر

انسان کواپے اعمال کا حساب دیناہے، یہ تین بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے، (۱) تو حید (۲) رسالت (۳) آخرت۔ بہلی آبیت میں عقیدہ تو حید بہلی آبیت میں عقیدہ تو حید

یہلی آیت بیں اللہ تعالی کی جوصفت بیان فرمائی گئی کہ وہ رب العالمین ہے،

وہ تمام جہانوں کا پر دردگار ہے، پوری کا نئات کا نظام وہی چلار ہاہے، تو یہ یاری

تعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے، یعن وہ ذات جو قادر مطلق ہے، جس کی قدرت آئی

بڑی ہے، کہ پوری کا نئات کا نظام سنجا لے ہوئے ہے، اس کو اپنی خدائی بیس کسی

اور کے شریک کرنے کی حاجت نہیں، اس کو بیضر ورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرااس کی

مدد کر ہے، لہذا خدا ہے تو ایک ہی ہے، جبتم نے خدا مان لیا، اور بیشلیم کرلیا کہ یہ

کا نئات خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی اس کا نئات کا نئات کا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کسی اور کو خدا مان تا اور کسی اور کی عبادت

کرنا ہے بالکل عقل کے خلاف بات ہے، تو رب العالمین کی صفت بیان فرما کر دلیل

دی گئی ہے تو حید کی، اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی، جوایک ہے، اور وہی عبادت کے دور گئی ہے، اور وہی عبادت کے دور گئی ہے۔ اور وہی عبادت کے دور گئی ہے۔ اور وہی عبادت کے دی گئی ہے۔ اور وہی عبادت کے دور گئی ہوگئی ہے۔ اور وہی عبادت کے دور گئی ہے۔ اور وہی عبادت کی دور گئی ہے۔ اور وہی عبادت کے دور گئی ہوگئی ہے۔ اور وہی عباد کی کی دور گئی کی دور گئی ہے۔ اور وہی عباد کی دور گئی ہوگئی ہے۔ اور وہی عباد کی کی دور گئی ہوگئی ہے۔ اور وہی عباد کی دور گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی دور گئی ہوگئی ہو

د وسری آیت میں رسالت کی <sup>ولی</sup>ل

د دسری آیت الرحمٰن الرحیم ہے، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس کے معنی تو وہی ہیں جو میں نے پچھلے بیان میں بیان کئے تھے، اور وہ مسائل بھی اس سے نکلتے ہیں جو میں نے پہلے بیان کئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ درسالت کے عقیدے کی بھی

ا بیب دلیل ہے، وہ اس طرح کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کی تعتیں انسانوں کے اویر بے شار ہیں، انسان کو وجود اس نے دیا، انسان کو دیکھنے، بیننے، بولنے کی طاقت اس نے دی، چلنے، پھرنے کی طافت اس نے عطا فر کی جصت اس نے عطا فر مائی ،رزق اس نے عطا فر مایا، نہ جانے کتنی تعتیں ہیں جن کو انسان شار نہیں کرسکتا، کمیکن انسانیت پر سب سے زیادہ اہم اور ضروری رحمت بیتھی کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں جھیج ر ہاہے تو اس کواند حیرے میں تہ چھوڑے ، دنیا میں جھیجنے کے بعداس کواس بات سے نا واقف ندر کھے کہ دنیا میں اس کوئس طرح زندہ رہناہے ،کون سے کا م کرنے ہیں ، کون ہے کا منہیں کرنے ، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں تو جھیج ویتا اور انہیاء کا سلسلہ ایبا جاری نہیں کرتا کہ جس ہے اس کو بیر پینہ چلے کہ اس و نیا میں رہ کر اس کو کون ہے کا م کرنے ہیں ،اورکون ہے نہیں کرنے ،کون می چیز انچھی ہے ،اورکون می بری ہے، اور کون سے کام وہ ہیں، جومیرے مالک کوخوش کریں گے، اور کون سے کام ایسے ہیں جواس کو ناراض کریں گے ،اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو یہ بات اس کی رحمت ہے منافی تھی ،اس کی رحمت کے شایان شان نہیں تھی ، جب وہ رحمٰن ہے اور رحیم ہے توممکن نہیں تھا کہ وہ انسان کو و نیا میں بھیج دیے اور اس کو بیر نہ بنائے کہ و نیا میں کس طرح رہنا ہے؟ کیا کرنا ہے، اور کیانہیں کرنا ہے؟ للذا باری تعالیٰ کی رحت کا لازی نقاضه به ہے که وہ رسالت اور پیغیری کا سلسله جاری فر ما تمیں ، اپنی اس رحیت ہے پیفیبر جھیجیں ، اور ان پر وحی ٹازل کریں ، اس وحی <u>کے</u> ذ ربعه بیغیبر کو بیه بتا تیں اور پیغمبر دنیا کو بیہ بتائے کہ کون سا کام جائز ہے، اور کون

سانا جائز ہے، کون ساکاتم اچھاہے، کون ساہراہے، اور اس دنیا بیس رہنے کے لئے اس کوکون ساطر یقد اختیار کرنا جاہے۔ علم سے حصول اسے تین و راکع

دیکھے! جب اللہ تعالی نے و نیا میں انسان کو بھیجا تو اس میں اس کو ہر ہرتدم پرعلم کی حاجت تھی کہ وہ جانے کہ کیا چیز میر ہے تن میں مفید ہے، ادر کون ہے مفر؟ کیا اچھی ہے، کیا ہری ہے، کون می چیز کا کیا مصرف ہے، بیر ساراعلم حاصل ہوئے بغیر انسان و نیا میں زندہ نہیں رہ سکتا تو اللہ تعالی نے انسان کو علم عطا کرنے کے لئے مجمن مختلف ذرائع عطا فرمائے۔

پېلا د ربعه علم:حواس خسبه

ایک ذریعہ دیا ہار سے حواس آ تکھیں ، کان ، زبان ، ناک اور ہاتھ پاؤں ،

ہبت ی چیز وں کاعلم آ تکھوں ہے دیچ کر حاصل کر لیتے ہیں ، آتکھوں ہے نظر آ رہا

ہے کہ سامنے جو چیز ہے وہ ایک درخت ہے ، تواس کے درخت ہونے کاعلم ہم نے

اپنی آ تکھ ہے حاصل کیا ، بہت ی چیزیں ایسی ہیں جن کاعلم ہم اپنی کا نوں ہے حاصل

ار ہے ہیں ، کوئی آ وازشی تو پید چل گیا کہ بیآ واز کس کی ہے ، اورکسی ہے ، دھا کہ ہوا ، اگر چہ آ تکھوں ہے تو نظر نہیں آ رہا ، لیکن پید چل گیا کہ دھا کہ ہوا ہے ، کی نے

ہوا ، اگر چہ آ تکھوں ہے تو نظر نہیں آ رہا ، لیکن پید چل گیا کہ دھا کہ ہوا ہے ، کی نے

کوئی ایسی چیز مچھوڑی ہے جو ہلاکت والی ہے ، کا نوب سے پید چل گیا ، بہت کی

چیزیں ایسی ہیں جن کوہم زبان سے چکھ کر معلوم کرتے ہیں ، کھا تا سامنے آیا ، زبان سے حاصل ہو

پررکھا تو پید چلا کہ بیکھٹا ہے یا پیٹھا ہے یا نمکین ہے ، تو بیعلم ہمیں زبان سے حاصل ہو

رہا ہے، بہت کی الیمی چیزیں ہیں جوہاتھ سے چھوکر معلوم کرتے ہیں ، بے جائے تماز
ہے، اس کوہاتھ چھواتو معلوم ہوا کہ کوئی نرم مادہ سے بنی ہوئی ہے، ملائم ہے، تو بہت
می چیزیں ہاتھ سے معلوم ہوجاتی ہیں ، بہر حال! بہت ی چیز وں کاعلم اللہ تعالیٰ ہمیں
عطا کرتے ہیں اپنی آ کھے ہے، اپنے کان ، اپنی زبان سے، اور اپنے ہاتھ ہے ، بعض
کاعلم حاصل کرتے ہیں ہم ناک ہے ، ناک سے کس طرح کہ کوئی پھول دیکھا
موگھا، اس کی خوشبومعلوم ہوگئی کہ بیخوشبود ارہے ، اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا
علم آ کھے سے حاصل ہور ہا ہے، کسی کا ناک سے کسی کا کان سے ، کسی کا زبان سے
حاصل ہور ہا ہے، اور کسی کا چھوکر حاصل ہور ہا ہے۔

#### حواس خسبہ کا دائر ہمحدود ہے

سین ایک بھی آتی ہے کہ اس موقع پر یہ پانچوں حواس ہمیں علم دینے ہے قاصر ہیں، تو اس مرطے میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور چیز عطا فرمائی، وہ ہے انسان کی عقل، وہ اپنی عقب ہے سو چتا ہے، عقب اس کو بتاتی ہے، عقب علم عطا کرتی ہے، کین ان سب حواس کا ایک دائرہ ہے، جس میں وہ کام کرتی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ کام نہیں کرتیں، آئی جو ہے وہ ویکھ تو سکتی ہے، سنہیں سکتی، کان س تو سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اگر کوئی شخص آئکھ بند کر لے، اور یہ چاہے کہ میں اپنے کا نوں سے کوئی چیز ویکھ لوں تو دیکھ نہیں سکتا، غرض ہرایک کا الگ الگ دائرہ ہے، ای طرح عقل کا سنوں تو آ وازنہیں س سکتا، غرض ہرایک کا الگ الگ دائرہ ہے، ای طرح عقل کا منہیں ایک دائرہ ہے، ای طرح عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، وہ عقب اس چھ کام دیتی ہے جہاں پر حواس کام نہیں

دوسراذ ربعيمكم عقل

یہاں اللہ تعالی نے بھے ایک اور چیز دی ہے، اور وہ ہمتال بھے ہے۔
ہتاتی ہے کہ یہ آلہ جو کہ بڑا مہنگا ہے، اس کو بوے خاص طریقے سے بنایا حمیا ہے، اس
ہے آ واز وور تک مینچی ہے، یہ خود بخو ووجو دہیں نہیں آسکتا، یقینا کسی ماہر کاریگر نے
اس کو بنایا ہے، اور وہ ماہر کاریگر میری آ تھوں کے سامنے نہیں ہے، اس ماہر کاریگر کو
میں و کیے نہیں رہا، اس کو میں چھونہیں رہا، لیکن یقینی طور پر میں کہدسکتا ہوں پورے
یقین کے۔ ماتھر کہ اس کو میں جھونہیں رہا، لیکن یقینی طور پر میں کہدسکتا ہوں پورے

کار گیرنے بنایا ہے؟ بیمیری عقل نے بتایا ، جہاں میرے بیحواس آگھو، ناک ، کان اور ہاتھ کا مہیں کررے تھے، وہال اللہ تعالیٰ نے ایک دوسراؤ ربیہ علم عطا فر مایا اور یہ بتایا کہ سیکی ماہر کاریر کا بنایا ہوا ہے، بیٹم مجھے کس نے عطا کیا؟ بیمیری عقل نے عطا کیا، الله نقالی نے وہ عقل عطا فرمائی ہے انسان کو جواس نتیج تک پہنچاتی ہے، لیکن جس طرح آنکھ کا کام غیرمحدودنہیں ،ایک حدیر جا کرزک جاتا ہے ، کان کا کام غیر محد و دنبیس ، ایک حدیر جا کروه رُک جا تا ہے ، اس طرح میری عقل کا کا م بھی غیر محد وونہیں ،ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ عقل مجھی جواب نہیں و سے سکتی کہ وہ کیا ہے؟ مثلاً ای کوسوچو کہ میں نے اپنی آنکہ ،کان اور ہاتھ سے تو معلوم کرلیا کہ بیآلہ ہے جس ہے آ واز دور تک چینچی ہے،ادریہ مائیکرونون ہے،ادرعقل ہے میمعلوم کرلیا کہ کسی ماہر کاریگر نے بتایا ہے، کیکن اس آلہ کا کون سا استعمال جائز ہے؟ کون سا ناجا رَز نے؟ کون سا اچھا ہے؟ کون سا برا ہے؟ کس سے فائدہ ہوگا؟ کس سے نقصان ہوگا؟ بیسوال جب میرے سامنے آیا تو نہ میری آنکھ اس کا جواب دے عتی ہے، نہ کان دےسکتا ہے، نہ زبان دے سکتی ہے، نہ ہاتھد دے سکتے ہیں،اور نہ عقل دے سکتی ہے، کیونکہ عقل ہرایک آ دی کی مختلف ہے، کوئی کیے گا کہ بہت اچھی بات ہے اگراس میں گانے سنا کمیں جا کمیں ،لوگ بہت خوش ہوں مجے ، ایک آ دی کی عقل پیہ کہدر ہی ہے ، دوسرے آوی کی عقل یہ کہدر ہی ہے کہیں صاحب اگراس میں گانے لگائے جائیں گے تو لوگوں کے اخلاق خراب ہوں گے، تو آ دمیوں کی عقلیں مختلفہ ہیں ، تو شقل جا کر وہاں Confuse ہوگئی ،کسی کی عقل سمجھ کہدرہی ہے،کسی کی عقل کی کہ رہی ہے، توعقل جھے کوئی حتی جواب نہیں دے پاتی ، کوئی بیٹی جواب نہیں دے پاتی ، کوئی بیٹی جواب نہیں دے پاتی ، ایسی جگہ جہاں حواس بھی کام چھوڑ دے ، عقل نے بھی جواب دیتا بند کر دیا ، یاس نے محصل کے بیدا ہوگیا۔ بند کر دیا ، اختلاف رائے پیدا ہوگیا۔ تنبیسرا ذریعے علم : وحی الہی

اس صورت میں اللہ تعالی نے تیمزا ذریعی الم انسان کوعطا فرمایا ہے، اس کا عام دی اللی ہے، اللہ تارک و تعالی کی طرف سے دی آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ کون ساکا مام چھا ہے، اور کون سابرا ہے، کون ساجا تز ہے اور کون سا ناجا تز ہے، دی تھیجنے کے اللہ تارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے یچھے برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا، اور برانسان کے پاس وی آتی تو برانسان اس کا متحمل نہیں تھا، لہذا للہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے پیدا فرما کے اور ان کے اور پوٹی ٹازل فرمائی، جوانسان کو بتاتی ہے کہ کون ساکام اچھا ہے، کون سابرا ہے، کون ساجا تز ہے، کون سانا جائز ہے، کون ساجا تز ہے، کون ساخا تا ہے، کون ساجا تز ہے، کون ساخا ہے، کون ساجا تز ہے، کون ساخا ہے۔ کون ساخا ہے، کون ساجا تز ہے، کون ساخا ہے۔ کون ہے۔ کون ساخا ہے۔ کون ہ

اس وحی کواللہ تارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر رحمت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ بیر ہماری رحمت ہے، فرمایا:

ا هُمُ يَقَسِمُونَ رَحُمَةً رَبِّكَ (الزعرف:٣٢)

جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فینے مکہ تکرمہ میں اپنے پیٹمبر ہونے کا اعلان

فر مایا اور قرآن کریم لوگوں کو سکھانا شروع کیا کہ یہ بیرے پاس وحی کے ذریعہ اللہ کا کلام آر ہا ہے ، تو بعض نا دانوں نے ساعتراض کیا کہ آگر وحی اللہ تعالیٰ کو نا زل کرنی تھی تو کسی بڑے وولت مند انسان پر نازل کر دیتے ، کسی بڑے سردار پر کر دیتے ، میں بڑے میں دو بڑے بر سے شہر ہیں ، مکہ ہے ، طاکف ہے ، اس وقت بید دو بڑے شہر تھے ، وہاں پر کسی سردار کے اوپر نازل کر دیتے یہ کیا بات ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی قرآن نے اس کے جواب میں فر مایا:

ا هُمُ یَقْسِمُونُ رَحْمَةً رَبَّكَ (الزعرف ۲۲)

''کیان کے کنفرول اورا فقیار میں ہے کہ اللّٰہ کی رحمت کس کو دی جائے اور کسی کو تہ دی جائے ؟ کیاا ہے پرو ددگار کی رحمت کو بیلوگ تقسیم کریں گے ؟''
رحمت سے مرادیہاں پر''وحی'' ہے ، کیا یہ طلے کریں گے کہ کس پروحی نا زل ہواور کس پر نہ ہو؟اگرانسان کے ہاتھ میں یہ نظام و سے دیا جائے کہ بھی تم طلے کرو کہ کس پروحی نازل ہو؟ تو یہ انسان تو ایسے ہیں کہ ان کے دل میں خواہشات نفس کے کس پروحی نازل ہو؟ تو یہ انسان تو ایسے ہیں کہ ان کے دل میں خواہشات نفس ہیں ، یہ ہیں اپنی قبا کلی عصبیت کی بنیا و پر کہددیں گے کہ فلال شخص سمجے ہے ، فلال شخص سمجے ہیں کہ ا

#### انسانوں کی رائے کااختلاف

د کیے لوکہ اگر اسمبلی کاممبر ہی بنانا ہوتو کتنااختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، ایک سبہ رہا ہے کہ اس کو بناؤ، دوسرا کہدرہا ہے کہ اس کو بناؤ، تبسرا کہدرہا ہے کہ میں اچھا دں، چوتھا کہدرہا ہے کہ میں اچھا ہوں، اگر انسانوں کے قبضے میں ویدیا جاتا کہ تم فیصله کرو که کس پر وحی نازل ہو؟ بتا ؤمتفقہ طور پرانسان پیہ کہہ سکتے ہتھے،تو فریا تے ہیں ٱلهُــنُم يَقْسِلُوْنُ رَحُمْتَ رَبِّكَ ﴿ نَــُحُنُّ قَسَمُنَا بَيِّنَهُمُ مَعِينَشَّتُهُمُ فِي الُحَيْهِ وَ الدُّنَيَا

کیاتمہارے پروردگار کی رحت کووہ تعتیم کریں ہے؟ ان کا حال تو رہے کہ بدد نیا کارز ق بھی تقتیم کرنے کے لائق نہیں ، جب رزق تقتیم کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں نہ جانے کتنے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہیں اقربا نوازی بیدا ہو جاتی ہے، کہیں کرپشن آ جاتی ہے، کہیں بچھ آ جا تا ہے، تو جب دنیا کے رز <del>ق تق</del>یم كرنے كے لائق نبيس تو اللہ تعالى كى رحت وحى كو كيسے تعتيم كريں كے؟ وہ فيصلہ تو یروردگار ہی کرتا ہے کہ کس بروی نازل کی جائے ،تو قر آن کریم نے یہاں'' <sub>د</sub> حسہ ربك'' ہے مرا دلیا ہے وحی الٰہی ،رسالت پیغیبر نہ

پیجبروں کا سلسلہ رحمت ہے

''الرحمٰن الرحيم' ﷺ عُورَةُ الفاتخه ميں جوآ رہاہے كه بيه وہ ذات ہے جو رحمت کرنے والی ہےا پی بندوں پر مرحمت کا لا زمی تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سیجے اور غلط بتانے کے لئے ،اچھا اور براہتانے کے لئے ،حلال وحرام بتانے کے پہلئز پیغمبروں کا سلسلہ جاری کر ہے،للہذاالرحمٰن الرحیم ہونے کالا زی تقاضہ یہ ہے کہ اس نے اس کا نتات کو چلانے کے لئے اور انسانوں کی ہدایت کے لئے پیغیبر بھیجے ، اور لیغیبروں پریفین کرنا اور ان کی بات کو مانتاہیہ انسان کے لئے ضروری ہے، لہٰذا رحمٰن الرحیم کی صفت ہے ہاری تعالیٰ نے اسلام کے دوسرے عقیدے تعیی

رسالت اور پیخبری کی طرف بھی اشار ہ فرمادیا۔ انسانوں کی دوستمیس

اب کیا ہوا؟ پیغیر آگے اور انہوں نے لوگوں کو بتادیا ، ویکھویہ طال ہے اور یہ انساف ہے ، یہ اور یہ انساف ہے ، یہ اچھا ہے اور یہ انساف ہے ، یہ اچھا ہے اور یہ براہے ، یہ مب یا تیں پیغیروں نے بتاویں ، اب کسی نے اس پڑل کیا ، کسی نے نہیں کیا ، کسی نے اس پڑل کیا ، کسی نے نہیں کیا ، کسی کے نہیں کیا ، کوئی ان کی بات مان کر نیکی کررہا ہے ، اس نے اپنے او پر پابندی عاکم کی ہوئی ہے کہ بیس تو وہی کام کروں گا جس کا اللہ نے بھے تھم دیا ہے ، اور اللہ کے پیغیروں نے بھے تھم دیا ہے ، اور اللہ کے پیغیروں نے بھے تھم دیا ہے ، اس سے یا ہرنییں جا وی گا ، ایک آ دی ہے ہے ور سراا نسان و وہی کا م کروں گا ، ایک آ دی ہے ہے۔

دوسرا آوی دہ ہے جو خفلت کے عالم میں ، بے پروائی کے عالم میں زندگی

گزار رہا ہے ، اس کوفکر بی نہیں ہے کہ کیا حلال ہے ، اور کیا حرام ہے ، کیا جائز ہے
اور کیا نا جائز ہے ، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے ، کیا ظلم ہے اور کیا انصاف ہے ، وہ لوگوں

پر بے دھر کے ظلم بھی کرتا ہے ، وہ قبل وغارت گری بھی بچار ہا ہے ، وہ لوگوں کا مال بھی
لوٹ رہا ہے ، لوگوں کی ہے آبروئی بھی کررہا ہے ، خدا کی نافر مانی پرتا ہوا ہے ، ونیا
میں دونوں شم کے آدمی ہیں ، اگر وہ بھی زندہ رہ کے مرجائے ، اور وہ بھی زندہ رہ
کے مرجائے ، اور پھر حساب ہونویں ، نیک آدمی کو کی صلہ نہ دیا جائے ، کوئی انعام نہ
دیا جائے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھا ، حلال طریقے ہے
ذیدگی گزاری ، چائز طریقے ہے گزاری ، اور نا جائز طریقوں ہے تو نے پر ہیز کیا ،

اس پراس کوکوئی انعام ند ملے، اور جو آدمی بے دھڑک نافر مائی کررہا ہے، کوگول پر ظلم کررہا ہے، کوگوں ہے مال چین رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اس کو پچھ سزا نہ ملے تو کیا یہ باری تعالیٰ کی رحمت کا تقاضہ ہے؟ کہ وہ اچھے اور برے کوسب کو ایک لائقی ہے ہا تک و ہے، و کیھے! گنے ذاکے پڑر ہے جیں، ایک آدمی جو پیچارہ نیک ہے، پر بیزگار ہے، جائز اور حلال طریقے ہے کمارہا ہے، اور پیچارہ مشکل ہے اپنی زندگی گزاررہا ہے، راستے ہیں جاتا ہے، اور کوئی آدمی اس کا ممن پوائنٹ کے اوپر بالی چین لیتا ہے، دو چین کر بھا گ میں، کتنے واقعات ہوتے ہیں پولیس کسی بحرم کو کیا تھی نہیں، اور کسی کومز ابھی نہیں دیتی۔

#### روز جزاء کا ہونارحمت کا تقاضہ ہے

اگروہ بھی اپنا اللے تلاکر کے مرجائے ،اور یہ بیچارہ اپنا مال چھن جانے کے باوجود پھر حلال طریقہ سے کمانے کی فکر میں رہے کہ میں حرام طریقوں سے نہیں کماؤں گا، اور مشکل کے ساتھ تنگی کے ساتھ زندگی گزار کر یہ بھی مرجائے، اور انصاف دونوں کا نہیں ہو، نہ اس کو انعام طے، اور نہ اس کو مزاطے، تو کیا اللہ کے افساف کا یہ تقاضہ ہے، اللہ کی رحمت کا یہ تقاضہ ہے کہ نیک اور بدکو برابر کرویں، جب یہ بات ہے تو اللہ بی کی رحمت کا یہ تقاضہ ہے کہ وقت ایسا ہوتا چا ہے جس میں اور بدآ دی کو مزاد ہے، تو لا ز مایہ ضروری ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا چا ہے جس میں نیک اور بدکا فیصلہ کیا جائے ، تو اب بیآ یت کہدرتی ہے سے اللہ بوتا چا ہے جس میں نیک اور بدکا فیصلہ کیا جائے ، تو اب بیآ یت کہدرتی ہے سے اللہ بوتا جا ہے جس میں رحم ہونے کا تقاضہ بھی بہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے ، جس رحم ہونے کا تقاضہ بھی بہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے ، جس

# میں نیکوں کو انعام ملے ، اور بروں کا سزا ملے ، وہ اس دن کا ما لک ہے۔ تیسری آیت میں آخرت کی طرف توجہ

ای طرح تیسری آیت بیل ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جب
باری تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے تہ ہیں حلال وحرام بتایا، اچھا اور برا بتایا، ابتہارا
کام یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، کیونکہ آخرت کے اندر تہ ہیں اپنے ایک ایک عمل کا
حساب و بتا ہے مسائل یہ وم الدین اللہ تعالیٰ مالک ہے اس روز جزاء کے ون کا، یہ
ہان تین آیوں کی تر تیب، قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورة الفاتح، البذا اسلام کے
جو بنیا دی عقائد ہیں ، ان کا پہلی تین آیوں میں اشار وکرویا گیا، تو حید، رسالت اور
آخرت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عقید وں کوسیح طریقے سے جائے مائے اور بجھے اور سے اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین

وأخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين

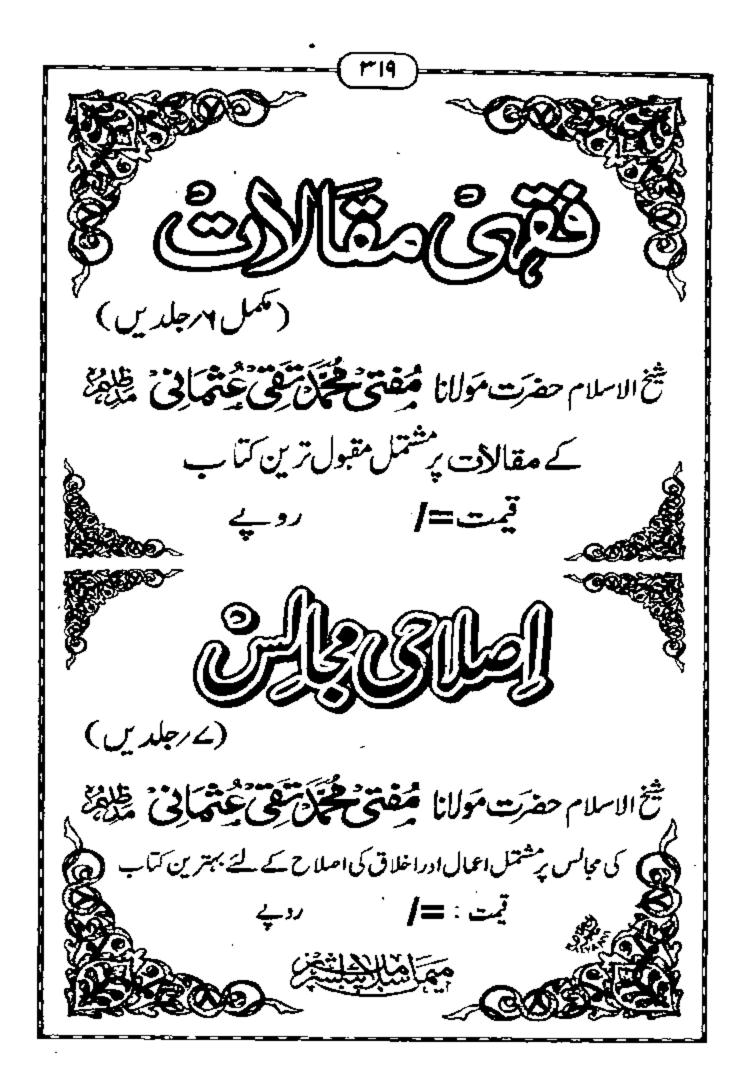



# مِمَالِيْلِيْكِيْ

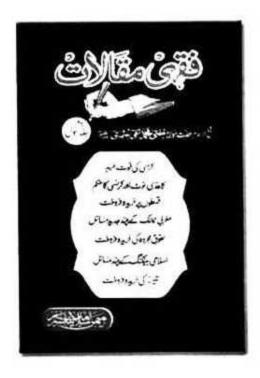









E-mail: memonip@hotmail.com